

### نمازول كي حفاظت

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَاللَّذِیْنَ هُمْ عَلی صَلَوتِهِمْ یُحَافِظُونَ ﴾ اور جولوگ اپنی نماز وں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (المؤمنون: ۹)

## **60][**[4]

ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ جھی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے، یعنی فرض نمازوں کوان کے اوقات پرادا کیا جائے، جھے عقائد وخلوصِ نیت کے ساتھ ساتھ ساتھ سنت مطہرہ کا الترام کیا جائے۔ ﴿ الله تعالیٰ نے ہر مکلّف مسلمان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جیسا کہ چھے بخاری (۲۳۷۲) وغیرہ کے دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ نمازیں فرض کی ہیں، جیسا کہ جھے بخاری (۲۳۷۲) وغیرہ کے دلائل قطعیہ سے ثابت دلائل و براہین کا حفاظت کا مطلب ہیہ ہے کہ قرآن وحدیث اور اجماع سے ثابت دلائل و براہین کا خیال رکھتے ہوئے سنت مصطفیٰ (منا الله فرائن انتہائی خشوع وخضوع سے اور نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے ہیں کے مطابق انتہائی خشوع وخضوع سے اور نمازوں فرائن کے ساتھ نمازیں پرچھی جا کیں۔ فرائن کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور کتاب وسنت کی فالفت سے ہروقت اجتناب کہا جائے۔

وتت پرنماز پڑھنااللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ (صحیح بخاری: ۵۲۷) دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اول وقت نماز پڑھناسب سے افضل ہے۔

(صحح ابن فزيمه: ١٣٤٧ وسنده صحح، بدية المسلمين ص ٢١ ح٥)

- تاخیرے نمازیر هناسنت کے بھی خلاف ہے اور بیمنافقین کا طرزِ عمل ہے۔
- الله من ابو ہریرہ (النو کی اللہ من ال

بسر المنوالي المنوالي المنوالي المناسب

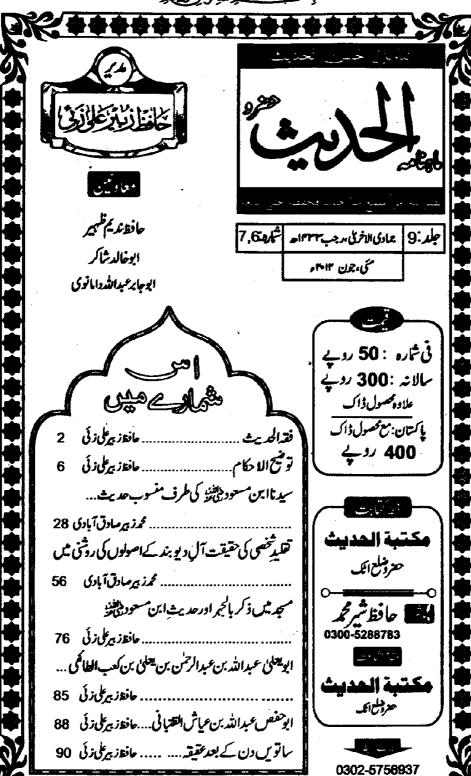



#### و المابيح في تحقيق مشكوة الصابيح في المحلقة في المحلقة

٣٠٦) وعن أبي هريرة قال قال رسول الله عَنْ : ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج منه شي أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. )) رواه مسلم.

ابو ہریرہ (والنون ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالَیْوَ اِنْ اِللهُ مِنایا: اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے پید میں کوئی چیز (بَوا) محسوں کرے، پھر اس پر (بیہ بچھنا) مشکل ہوجائے کہ کیا اس کی شرمگاہ سے بَوانگل ہے یا نہیں؟ تو جب تک (بَوا نَکنے کی) آواز نہ سنے یا بد بونہ سونگھے تو مجد سے باہر نہ جائے۔

اے ملم (۳۱۲/۹۹) نے روایت کیا ہے۔

#### الكالحليك:

ا: سبیلین (دُرُر یاتُنُل) سے ہُوا نگلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، چاہے آواز سے نگلے یا ہے آواز ہے اُللے میں جب یقین ہے آواز ہو،تھوڑی نکلے یا زیادہ نکلے، بد بوآئے یا نہ آئے، ان تمام حالتوں میں جب یقین ہوکہ ہَوانکلی ہے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھتے ما، نامہ الحدیث حضرو:۲ص ۲۷\_۲۹

۲: اس حدیث میں اس بیار شخص کا حکم مذکور ہے جے شک اور وہم کی بیاری ہے اور وہ ہر وقت یہ بھتار ہتا ہے کہ کہیں میری ہوا اندائلی ہوا دریہ بے چارہ اپنے مرض، شک وشبہ کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار رہتا ہے، ایسے مریض شخص کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ شک چھوڑ دے اور جب تک یورا یورا یقین نہ ہوتو نماز پڑھتار ہے۔

اس حدیث کا پیمطلب ہر گزنہیں کہ تھوڑی ی ہوا نکلنے سے وضونہیں ٹوشا، لہذا جولوگ اہل حدیث یعنی اہل سنت کے ملاف لوگوں کو ہنسانے کے لئے جموٹا پر وپیکنڈا کرتے رہتے

ہیں، اضیں سمجھ لینا چاہئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے اقوال وافعال کا حساب دینا پڑے گا دراس دن کی بکڑ بڑی سخت ہے۔

مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: توضیح الاحکام (۱/۲۲۵\_۲۲۹)

س: شك كوچهور كر بميشه يقين والاراسته اختيار كرنا حاسية\_

م: شریعت کے ہر حکم میں لوگوں کے لئے خیر ہی خیر ہے۔

۵: ہرمشتبہکام سے بچناضروری ہے۔

٧٠٣) وعن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله يُنظَيْ شرب لبنًا فمضمض وقال: (( إن له دسمًا .)) متفق عليه .

عبدالله بن عباس بی است روایت ہے کہ بے شک رسول الله مَنَّ الْیَامِ نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا: اس میں چکنا ہے۔

متفق عليه (صحيح بخاري:۲۱۱، صحيح مسلم: ۳۵۸/۹۵)

#### (B)(F1)(B)

ا: دودھ پینے کے بعد کلی کرناسنت ہے۔

٢: ہروہ چيز جس ميں چكناہ ف ہو،اس كے كھانے ياپينے كے بعد كلى كرنا بہتر ہے۔

◄٠٣) وعن بريدة: أن النبي عَنْ صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدٍ، و مسح على حفيه ، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه ؟! فقال:
 ((عمدًا صنعته يا عمرُ!)) رواه مسلم.

اور کریدہ (بن الحصیب و النظر ) سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے دن نی منافظ نے منازیں ایک فتح مکہ والے دن نی منافظ منازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موزوں پرمسے کیا۔ پھر آپ سے مر (والنظر) نے کہا: آپ نے آجے ایک وضو سے پڑھیں کرتے تھے؟!

تو آپ نے فرمایا: اے عمر! میں نے بیرجان بوجھ کر کیا ہے۔! اسے مسلم (۲۷۵/۸۲) نے روایت کیا ہے۔

#### الحليث: 95 المالية: 95

#### ٩٩

ا: ہرنماز کے لئے تازہ وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایک وضو سے کی نمازیں پڑھنا جائز

-

۲: صحلبهٔ کرام اپنے مقتدا ومحبوب سیدنا محدرسول الله منافیظ کے ہرمکل کو بغور دیکھتے، یاد رکھتے اور سکلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں یوچھ لیتے تھے۔

۳: اوگوں کومسئلہ مجھانے کے لئے بعض اوقات افضل کے بجائے جائز بات پر بھی عمل کر لینا چاہئے تاکہ دین میں کی قتم کی تنگی کا تصور باقی نہ رہے اور لوگوں کو جواز بھی معلوم ہو جائے۔

۳: اگروضوکرنے کے بعد موزے پہنے ہوں تو پھر بعض شرائط کے ساتھ دوبارہ وضویس ان موزوں پرسے کرنا جائز ہے اور ای پراہل سنت کا اجماع ہے۔

**٣٠٩)** وعن سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله عَلَيْ عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء \_ و هي من أدنى خيبر \_ صلى العصر ، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق ، فأمر به فتري ، فأكل رسول الله عَلَيْ ، و أكلنا ، ثم قام إلى المغرب ، فمضمض و مضمضنا، ثم صلى ولم يتوضاً. رواه البخاري .

اور سُور ید بن النعمان (وَلَيْنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ مَالِيَّةً مَا اللهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِلْ اللْ

پس آپ نے مکم دیا کہ انھیں بھودیا جائے، پھررسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہمانے اسے (بھوئے موجے ستووں کو) کھایا۔

پھرآپ مغرب (کی نماز) کے لئے کھڑے ہوئے، آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، پھرآپ نے نماز پڑھائی اوردوبارہ وضونہیں کیا۔ اے بخاری (۲۰۹) نے، روایت کیا ہے۔

### العليث: 95

#### الكالكيون

ا: اس مدیث سے بھی بیٹابت ہے کہ (اونٹ کے گوشت کی تخصیص کے علاوہ) آگ پر کی ہوئی ہرطلال چیز کھانے سے وضونہیں ٹوٹا۔ نیز دیکھئے ۲۵۰۰۰

۲: رسول الله مَنْ الْخِيْم كا قول وقعل دونوں جمت ہیں، بلكه دوسرے دلائل سے يہ بھی ثابت ہے كہ رسول الله مَنْ الْخِيْم كے سامنے جو كہا گيا يا عمل كيا گيا اور آپ نے اس پر ا نكار نہيں كيا يا ناپند يدگى كا اظهار نہيں كيا تو وہ قول وعمل بھی آپ كی رضا مندی كے تم میں ہونے كی وجہ سے جمت ہے اور اسے تقریری حدیث كہا جاتا ہے۔

٣: صحابه كرام بروقت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كَ اقوال وافعال كى اتباع من تياروس شارر بت مع البندا ثابت بهوا كه وه صديث كووى اور واجب الاطاعت بحصة تقه

ان زادراه لے کرسفر کرناسنت ہے۔

۵: اکشے مسافرین کا اپنسفریس کھانے پینے کا سامان اکشار کھنے میں برکت ہوتی

۲: مالحین واولیاء ہوں یاعوام ، کوئی شخص بھی زادِسنرے بے نیاز نہیں ہے، لہذااس سے ان صوفیہ کاروہوتا ہے جو تدبیر کوتو کل کے منافی سمجھتے ہیں۔

ک: میددیث موطا امام الک (روایة یخی ا/۲۲ رحمه الدن القاسم: ۵۰۰ تقیق)

می بھی موجود ہاور حافظ ابن عبد البررحم الله نے فرمایا: "هذا حدیث صحیح إسناده ثابت معناه "ال حدیث ک مندی ہے معنی ثابت ہے۔ (التمید ۱۷۲/۲۳)

ثابت معناه "ال حدیث کی مندی ہے معنی ثابت ہے۔ (التمید ۱۷۲/۲۳)

ثابت ہوا کہ ضرورت کے وقت یا بعض اوقات میجین کی حدیث کو بھی "سنده صحیح" یا شعیمین کی حدیث کو بھی احدیث یقیق میجیا کی تمام مندم مندی مرفوع احادیث یقیق میجیا کی تمام مندم منا مرفوع احادیث یقیق میجیا حسن لذات اور جحت بی ۔

۸: یاصول که دفعلی صدیث قولی صدیث کی ناسخ نہیں ہو سکتی نظواور بدلی ہے۔
 ۹: یہلے سے تیاری اور تدبیر کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔



### نمازِ تراوی کے بعض مسائل اور طریقه ُوتر

الكين كالله معمول كري المراديث من المبارك مي يمعمول كري المراد من المعمول كري المراد من المعمول المراد الم

ا: بعض لوگ امام کے ساتھ تر اور کی نماز اداکرتے ہیں اور وتر چھوڑ دیتے ہیں۔

۲: اوربعض لوگ امام کے ساتھ وتر ادا کر کے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت علیحہ ہے ادا کرتے ہیں۔

۳: اوربعض لوگ امام کے ساتھ صرف فرض اداکرتے ہیں اور بیلوگ رات کے آخری حصے میں چار رکعت یا آٹھ رکعت امام کے ساتھ اداکر کے آخر میں وتر پڑھتے ہیں اور بینماز باقی نمازوں کی نسبت قدر ہے ہمی ہوتی ہے اور اس نماز کو بیلوگ قیام کا نام دیتے ہیں۔ آیا بہ قیام کا طریقہ نی منافیا کے زمانے میں تھا؟

کیا بہ جائز، ناجائز بات ہے یا افضل، غیرانضل کامسلہ ہے؟

بعض لوگ اس کے جائز ہونے کے لئے سعودی علاء اور (انگلینڈ کے ) مقامی علاء کے حوالہ حوالہ دیتے ہیں۔ براومہر بانی اس مسئلہ کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں مع حوالہ جات تحریر فرمائیں اور اس کے علاوہ تین رکعت وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی بیان فرمادیں۔ جات تحریر فرمائیں دامانوی، بریڈ فورڈ، انگلینڈ)

الجواب الجواب الله الموال كالميون المواب درج ذيل عند

: ایک صدیث میں آیائے کرسول الله مَنْ اَنْ اِللهُ مَانَا اِللهُ مَنْ اَنْ اِللهُ مَانَا اِللهُ مَنْ اَنْ اِللّ ((اِجْعَلُوْ الْمَحِوَ صَلَا تِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُواً.)) رات كواين آخرى نماز الربناؤ

(صحح بخاري، كتاب الوترباب ليجعل آخر صلانة وترأح ١٩٨)

ال مفہوم کی مؤید دوسری روایات بھی ہیں اور غالبًا بیلوگ ان سے استدلال کرتے ہیں، یعنی رات کے بالکل آخری حصے میں اذائِ فجر سے پہلے بینما نے وتر پڑھتے ہوں گے۔ واللہ اعلم صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے: جس مخص کو بیڈر ہوکہ وہ رات کے آخری حصے میں سویا رہ جائے گا تو وہ شروع میں ہی وتر پڑھ لے اور جے بیامید ہوکہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا تو اسے آخری حصے میں وتر پڑھنا چاہئے اور رات کی آخری نماز میں (فرشتوں کی) حاضری ہوتی ہے اور بیافضل ہے۔ (ح۵۵ کہ تر تیم داراللام ۱۲۶۲)

ایک بی رات میں ور پر ور پڑھنے کو تقف ور کا مسلہ کہا جاتا ہے، یعنی برلوگ دوبارہ ور پڑھتے ہیں اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ پڑھتے ہیں اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بیدات کے خوال میں اس مل سے پہلے ور کو تو ڑ دیتے ہیں اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بیدات کے آخری ھے میں (تیسری بار) ور پڑھتے ہوں گے۔واللہ اعلم

سیدناعبدالله بن عمر دلاتی سیدنا به به است به که ده اگرایک و تریزه لیت اور پھر قیام کیل کرنا چاہتے تو دوباره ایک و تریزه کرسابقه و ترکو جفت بنادیت، پھر قیام کیل فرماتے اور آخر میں (تیمری مرتبہ) و تریز ہے تھے۔

(مثلاد يمي معنف ابن اني شبه ۲۸۲/ م ۲۷۲۷ وسنده ميح ، اسن الكبر كالميم معنف ابن اني شبه ۲۸۲۵ م ۲۸۲۷ وسنده حن ) نيز اس مسئله پرسيد ناابن عمر دافته كا بناعمل واجتها د بهي تقا۔

(د يكيئ مصنف اين الي شيبة /٢٨٥ ح ١٤٢٥ وسنده ميح

سیدنا ابن عمر دلافیؤنے نفض وتر کے بارے میں فرمایا: میں میکام، اپنی رائے ہے کرتا ہوں، میں اسے کسی سے روایت نہیں کرتا۔ (مندعلی بن الجعد: ۳۵۷ وسندہ صحح، دوسر انسخه: ۴۵۰) یہی مسئلہ سیدناعلی دلافیؤ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص دلافیؤ سے بھی ثابت ہے۔

( د يكهيخ الاوسط لا بن المنذ ر٥/ ١٩٧ ح ١٦٧١ وسند وحسن ٥/ ١٩٦ ح ٢٦٦٧ وسند وحسن )

بیمسکدامام عروه بن الزبیراورامام کمول وغیر ہمار حمیم اللہ سے بھی ثابت ہے۔

(د يکھے مصنف ابن اني شيبر ۲۸۲/۲۸۲ ح ۱۷۳۲، ۱۷۳۲)

ليكن ان آثار كمقابل من صحيح حديث من آياب كدرسول الله مَن النَّا في مايا:

#### العديث: 95

((لا وتوان في ليلة .)) ايكرات مين دود فعدوتر نهين (سنن الى داود:١٣٣٩، وسنده مح ) اس مديث كراوي سيدناطلق بن على دالله بحي صرف ايك دفعدوتر برا هي كائل تهد

(و يكيئ سنن الى داود ١٣٣٩، وحسنه التريزي: ٥ ٢٢ وصححه ابن فزيمه: ١٠١١، وابن حبان: ١٧١)

سیدناعبدالله بن عباس خاتیئے نے (ایک قول میں) فرمایا: جبتم پہلی رات میں وتر پڑھلوتو آخری حصد میں (دوبارہ) وترنہ پڑھو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۸۳/۳۸۲ میں دوسارہ) اما شعمی رحمہ الله نقض وترکے قائل نہیں تھے۔

(و يكيئ مصنف ابن الي شير ٢٨٥/ ٢٨٥ ح ١٤٣٣ وسنده صحح)

امام سعيد بن المسيب رحمه الله فرمايا: "و لا ينقض و توه "اور فقض و ترنيس كرنا حاسة - (المنن الكبرى لليبقى ٣٦/٣ وسنده حن)

فلاصة التحقیق: اس مسلے میں رائح بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وتر پڑھ لینے کے بعد دوبارہ وتر نہ پڑھا جائے اور اگر کوئی شخص وتر پڑھنے کے بعد بھی آخری رات میں نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو صرف دور کعتیں پڑھ لے اور بہتر یہ ہے کہ بیدوور کعتیں بھی نہ پڑھے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ نیز یہ بھی یا در ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کے بعد بھی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو یہ حرام نہیں، لیکن بہتر ہے کہ سیحے حدیث پڑمل کرتے ہوئے رات کی آخری نماز صرف وتر کو بنایا جائے۔

ایک مدیث می آیا ہے کہ سید نا ابوذ را لغفاری النوز نے فرمایا:

ہم نے رسول اللہ ما اللہ ما تھ (رمضان کے) روزے رکھے، پھر آپ نے ہمیں (رمضان کے) مہینے کی سات را تیں رہ گئیں تو ہمیں آپ نے ایک تہائی رات تک (مضان کے) مہینے کی سات را تیں رہ گئیں تو ہمیں آپ نے ایک تہائی رات تک (قیام رمضان کی) نماز پڑھائی پھرچھٹی رات کوئی قیام نہیں فرمایا اور پانچویں رات آ وہی رات تک قیام فرمایا ۔ پس ہم نے آپ سے کہا:

ارسول اللہ ااگر آپ آن کی باقی رات بھی ہمیں نماز پڑھاد ہے تو؟

آپ (مایا در اللہ اگر آپ آن کی باقی رات بھی ہمیں نماز پڑھاد ہے تو؟

آپ (مایا در اللہ من قام مع الا مام سنتی بنصوف کتب له

قیام لیلة.)) بے شک جو تحص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، جی کہوہ نماز سے فارغ ہوجاتا ہے۔ ہے تواس شخص کے لئے ساری رات کا قیام ( یعنی ثواب ) لکھاجاتا ہے۔

(سنن رٓ ندی: ١٠٠ دوّال: دحن میح 'وسند میح) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام کے ساتھ (کھمل) تر اور کے (مع ورّ) پڑھنے والے کوساری رات کے قیام کا ثوّاب ملتاہے۔

اس مدیث سے بیکھی ثابت ہوتا ہے کہ تراوت کی انفرادی نماز سے،امام کے ساتھ نمازتر اوت کی خطافضل ہے۔

امام احمر بن حنبل رحمه الله فرمايا:

"میں اسے پیند کرتا ہوں کہ امام کے ساتھ نماز (تراویج) اور وتر پڑھے جا کیں۔" پھر انھوں نے حدیث فدکور سے استدلال کیا۔ (سائل ابی دادوس ۱۲ باب التراویج) اور اسی پرامام احمد بن عنبل کاعمل تھا۔ رحمہ الله رحمة واسعة.

ابت ہوا کہ مذکور او گول کاعمل مرجوح ہے۔ واللہ اعلم

۲ استعف الوتر کہاجا تا ہے اور اس کا مفصل ذکر جواب کی ش نمبر اکے تحت گزرچکا ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک بیمل مرجوح ہے اور بہتر وہی ہے جو میں نے نمبر اکے تحت بیان کردیا ہے۔ واللہ اعلم

۳: یمل صراحت کے ساتھ نی مُلَّاتِیْجُ سے ثابت نہیں ،کین ظاہر یہی ہے کہ یہ لوگ سیدنا عمر ڈاٹنٹو کے قول کو پیش نظر رکھ کریہ اجتہا دکرتے ہیں۔ عمر ڈاٹنٹو کے قول کو پیش نظر رکھ کریہ اجتہا دکرتے ہیں۔ سیدنا عمر ڈاٹنٹو کا قول سیح بخاری میں موجود ہے۔

(كتاب صلوة التراوي كباب فضل من قام رمضان ح-٢٠١)

سنن ترندی وغیرہ کی مرفوع صحیح حدیث (جھے تق نمبرا کے تحت بیان کردیا گیا ہے) سے یہی ظاہر ہے کہ اول شب ہی امام کے ساتھ کمل قیام مع وتر کرلیا جائے اور یہی افضل، بہتر وراجے ہے۔

یہ اختلاف جائز ناجائز کا اختلاف نہیں بلکہ افضل وغیر افضل کا اور رائج ومرجوح کا اختلاف ہے جس میں ہرجیح العقیدہ فریق کوحسب اجتہاد تو اب ملے گا۔ ان شاء اللہ

سعودى عرب (لين جزيرة العرب) كعلاء مول يا مقامى وغير مقامى علاء مول،
سبكوچائي كه سلف صالحين كفيم كى روشى ميس قرآن وحديث اوراجماع سے استدلال
كريں اور فريت خالف كو بھى اپنى دليل بيان كرنے اورا پن تحقيق پر عمل كرنے كاموقع ديں۔
رسول الله مَا الله عَلَى عجمي و لا لعجمي على عربي و لا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.))

اے(ساری دنیا کے )لوگواس لوکہ یقیناً تمھارارب ایک ہے اور یقیناً تمھاراباپ ایک ہے۔(یعنی سیدنا آ دم علیہ السلام)

سناو! کسی عربی کوکسی عجمی پرفضیلت نہیں اور نہ کسی عجمی کوکسی عربی پرفضیلت ہے۔ کسی سرخ کوکسی کالے پرفضیلت نہیں اور نہ کسی کالے کوکسی سرخ پرفضیلت ہے، اللایہ کہ تقویٰ ہو۔ (منداحہ ۱۳۸۵م ۲۳۳۸۹ وسندہ مجع)

فضیلت توایمان، اعمال صالحه علم اور تقوی میں ہے۔

# [تين ركعت وتربر صنح كالمحيح طريقه]

اب تین رکعت و تر پڑھنے کا تی طریقہ پیشِ خدمت ہے:

ا: دورکعت پڑھ کر (تشہد، دروداور دعائے بعد) دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے اور بعد میں دوسری تکبیرتح بیمہ (اللہ اکبر) کے ساتھ ایک رکعت وتر پڑھا جائے۔

سیدنا ابن عمر را نشخ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالَیْمِ (وترکی) جفت (دو) اور وتر (ایک) رکعت کوسلام کے ساتھ جدا (علیحدہ) کرتے تھے اور بیسلام جمیں سناتے تھے۔

(صحيح ابن حبان ، الاحسان ٢/٠ ١ ٢٣٢٦ وسنده صحيح)

### الحليث: 95

سیدناعبداللہ بن عرفاتی خود بھی ای طرح ور پڑھتے تھے۔ (دیکھے مجے ابخاری ۲۰۱)
صحیح مسلم کی حدیث: ((یسلّم بین کل رکھتین ویو تو بواحدة .))
آپ بروورکعتوں پرسلام پھیرتے اور (آخریس) ایک ور پڑھتے تھے۔ (۱/۲۵۳۲ ۲۳۷)
کے عموم سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ دورکعتوں پرسلام پھیردیا جائے اور آخریس ایک ور پڑھا جائے۔
پڑھا جائے۔

تین وتر کابیطریقه سب سے افضل اور دائے ہے۔

الروسری رکعت پرسلام نہ پھیرا جائے اور تین وتر اکٹھے پڑھے جا کیں تو بیٹل بھی جائز ہے، بشرطیکہ دوسری رکعت میں مغرب کی طرح تشہد کے لئے نہ بیٹھا جائے۔ ایک سلام سے تین وتر کے جواز کی ولیل وہ روایت ہے، جس میں آیا ہے کہ سیدنا عمر بن الحظاب رفائیو (خلیفہ راشد) نے ایک سلام سے تین وتر پڑھائے۔ (شرح معانی الآ ٹارللطحاوی الحظاب رفائیو (خلیفہ راشد) نے ایک سلام سے تین وتر پڑھائے۔ (شرح معانی الآ ٹارللطحاوی المحسوری تاب بدیة السلمین میں 20 میں المحسوری تاب بدیة السلمین میں 20 میں مشہور تھے تھا۔ مشہور تھے تھاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تین وتر پڑھتے تو ان میں بیٹھتے نہیں تھے اور صرف آخری رکھت میں تشہد ہڑھتے تھے۔

(المعددك الحام ا/٥٠ وسنده حن واحطاً النيموى فضعفه!،السندرك المخلوط جام ١٣٥٠) المستدرك على المحيمسين كرموً لف ابوعبد الله الحاكم النيسا بورى رحمه الله فرمايا:

"ما أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا : ثنا صالح بن محمد ابن حبيب الحافظ : أنبأ شيبان بن أبي شيبة : ثنا أبان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان النبي عَلَيْهُ يوتر بثلاث ، لا يقعد إلا في آخرهن وهذا وترأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه أخذ أهل المدينة . "

عائشہ (رضی الله عنها) نے فرمایا: نبی مالی الله تین وزیر سے تھے، آپ ان میں صرف آخری رکعت میں میضتے تھے اور یبی وز امیر المومنین عمر بن الخطاب را الله کا ہے اور المحل سے

## 95: مريدة 95

الل مديند في ليا ب- (المعدرك الخلوطة اص١٣٥)

اب اس روایت کے راویوں کا مختفر وجامع تعارف پیشِ خدمت ہے:

ا: ابونمراحمين بل الفقيد البخاري دحمالله

ان کے بارے میں حافظ ابویعلی طلیل بن عبدالله بن احمد بن طلیل الخلیلی القزو فی رحمدالله (متوفی ۴۳۲ هر) نقة متفق علیه"

اور فرمایا: ہمیں حاکم ابوعبداللہ نے ان سے حدیث بیان کی اور انھوں نے ان کی تعریف بیان کی۔ (الارشاد فی معرفة علاءالحدیث ۹۰۳ میں ۱۹۰۳)

حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی بیان کر دہ حدیث کوا مام سلم کی شرط پر سیح کہا۔ (الرید رک دالخیس ۱/۲۹۳۲ ت۱۲۱۳)

۲: العِلَى صالح بن محمد بن (عروبن) حبيب الحافظ البغد ادى البخارى: جزره رحمه الله المام دار قطنى في فرمايا: "و كان ثقة صدوقًا حافظًا عادفًا . " (المؤتلف والمخلف ٢٥٠/٥٥) فيزد يكه تاريخ بغداد (٣٢٣/٩) تاريخ دمثق لا بن عساكرا درسير اعلام النبلاء (٣٣/١٣)
 ٣: البرحم شيبان بن فروخ الى شيبه لحبطى الا بلى رحمه الله

آپ سی مسلم کے راوی اور جمہور عدثین کے نزدیک حدیث میں تقدوصدوق ہونے کی وجہ سے حسن الحدیث ہیں۔

مافظ ذہی نے ان کے نام کے ساتھ 'صح'' کی علامت لکھ کرفر مایا:''أحد الثقات'' (میزان الاعتدال ۲۸۵/۳ میں ۳۲۵۹)

جس راوی کے ساتھ حافظ ذہی 'صبح'' کی علامت کھیں توان کے نزدیک اس راوی پر

### العديث: 95

جرح مردود ہوتی ہے اور راوی کی توثی پڑل ہوتا ہے۔

(د يكيئ لسان الميز ان٢/١٥٩، دومر انسخة /٢٨٩ بحقق مقالات ١٨٢/١٨٢)

ابویزیدابان بن بزیدالعطارالمر ی رحمالله

آپ سچے بخاری صحیح مسلم کے راوی اور جمہور محدثین کے نزد یک ثقه وصدوق ہیں۔

حافظ ابن جمر فرمايا "نقة له أفواد" (تقريب المهذيب ١٣٣)

عافظ ذبي فرمايا" حافظ صدوق إمام ... بل هو ثقة حجة"

(ميزان الاعتدال ا/ ١٦ ت-٢٠)

ان كے ساتھ بھى حافظ ذہبى نے "صح" كى علامت لكھ ركھى ہے۔

٥: قاده بن دعامه البعر ى وحمالله

آپ سچے بخاری و سحے مسلم کے بنیادی راوی اور ثقه ماس تھے۔

حافظ ابن جمر فرمايا "نقة ثبت " (تقريب المهديب: ٥٥١٨)

مافظ ذہی نے ان کے ساتھ 'صح'' کی علامت کھی اور فر مایا: 'حافظ ثقة ثبت لکنه

مدلس و رمى بالقدر ... " (يران الاعترال ٢٨٥/٣ - ٢٨٦٢)

روایت مذکور میں قمادہ کے ساع کی تصریح نہیں ملی کیکن حفی اصول پر بیروایت صحیح ہے۔

ملاجيون (حفى) نے لکھا ہے "حتى لا يقبل الطعن بالتدليس "حتى كه تدليس كاطعن

قابل قبول نبيس - (نورالانوارص١٩٢، درى نسخه، مكتبة البشرى والانسخه الم٥٨)

ظفراحم تعانوی دیوبندی نے لکھاہے:

اورقرون ثلاثه میں ہمار ہے نزدیک مدلیس اورارسال معزبیں۔

(اعلاءالسنن ا/٣١٣، دوسرانسخة ا/ ٣٣٦م ٣٣١، الكواكب الدريص ٢٤)

ظفراحمة تعانوى في مزيد لكها به المان المراكم الله من الله كالله كالله كالله كالله المول من المان المان الله المان المان

### 95 : والحديث: 95

ماسٹرامین او کاڑوی دیوبندی نے لکھاہے:

" حالانکہ اے معلوم ہے کہ احناف کے ہاں تو خیر القرون کی جہالت و تدلیس جرح بی بہیں اور شوافع کے ہاں متابعت سے بیجر ح ختم ہوگئی... " (تبلیاتِ مغدرج ۱۳۲۳) احمد یار نعیمی بدا یونی بریلوی نے کھھا ہے: "ایک چیز کو بعض عیب سجھتے ہیں۔ بعض نہیں۔ دیکھو تدلیس ۔ ارسال ۔ گھوڑ ہے دوڑ انا ۔ فداق نے نوعمری ۔ فقہ میں مشغولیت کو بعض لوگوں نے راوی کا عیب جانا ہے۔ گر حفول کے نز دیک ان میں سے پچھ بھی عیب نہیں۔ (نور الانوار بحث طعن علی الحدیث)" (جاء الحق حصد دوم عناعدہ نہرے)

ٹابت ہوا کہ حفیہ ودیو بندیہ اور بر بلویہ کے اصول سے قادہ رحمہ اللہ کی بیروایت مجھے ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک اس روایت کے معنوی اور آٹارسلف صالحین سے شواہم وجود ہیں، جیبا کہ آگے آر ہاہے۔ ان شاء اللہ

۲: قاضی ابوحاجب زراره بن اونی العامری البصری رحمالله التوحاجب زراره بن اونی العامری البصری رحمالله الله عابد" آپ صحیح بخاری وصح مسلم کراوی تصاور حافظ ابن جرن فرمایا: "ثقة عابد" (تقریب البتذیب:۲۰۰۹)

2: سعد بن بشام بن عامر الانصارى المدنى رحمه الله آپ سيح بخارى وسيح مسلم كراوى تصاور كران كے علاقے بين شهيد ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمه الله نے فرمایا: "نقة" (تقریب التهذیب ۲۲۵۸)

#### ٨: ام المونين سيده عائشه فالكا

آپ نے دیکھ لیا کہ متدرک والی روایت کے سارے راوی ثقہ وصدوق ہیں اور صرف تدلیس کا اعتراض ہے، لہذا میسند اللِ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے کیکن حفیوں، دیو بندیوں اور بریلویوں تینوں کے نزدیک میصدیث اور اس کی سند بالکل سیح ہے۔ متدرک کی اس روایت کا ایک شاہدورج ذیل ہے:

رسول الله مَا يُنْفِرُ فِي ما يا: (( لا توتروا بشلاث،أوتروا بخمس أو بسبع و لا

تشبهوا بصلاة المغرب. ))

تین وتر نه پر هو، پانچ یا سات پر هواورمغرب کی نماز سے مشابهت نه کرو۔ (صحح ابن حبان، الاحسان ۴/ ۱۷ ح. ۲۴۲۰ دسنده صحح، وصححه الحاکم فی المسعد رک ۴۰۴/ ۳۰ ح ۱۱۳۷ وافقدالذہبی)

اس روایت کی مفصل تحقیق کے لئے دیکھئے میری کتاب بخقیقی مقالات (جہم ص ۱۳۲-۱۳۲۷)

مافظ ابن جرنے اس مدیث کی تشریح میں فر مایا ہے:

اس اورنمازِمغرب کے ساتھ تشبیہ سے سابقہ ممانعت کے درمیان جمع وتو فیق ہیہے کہ تین سے ممانعت کو دوتشہدوں (والی تین رکعتوں) پرمجمول کیا جائے۔ (فتح الباری ۴۸۱/۲۷) نیز دیکھئے حنابلہ کی کتاب: الشرح المضع علی زاد المستقع (۱۲/۲)

اس کا دوسرا شاہداسی مضمون کے شروع میں بحوالہ المستد رک امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے مل سے گزر چکا ہے۔

دیوبندیدوبریلویہ جس طریقے سے تین وزیر سے ہیں،اس کا کوئی شبوت ہمارے ملم کے مطابق نبی کریم منا اللہ کا کہ کی شبوت ہمارے ملم کے مطابق نبی کریم منا اللہ کا کہ سے باسندھیج وحسن لذاتہ موجود نہیں۔ آخر میں بطور تنبیہ عرض ہے کہ صرف ایک وزیر سطنا بھی جائز ہے۔ (دیکھے سنن الی داود:۱۳۲۲) سنن نسائی:۱۲۱۲،اور بدیۃ السلمین سم ۱۲ ۲۲۲)

(د کیمی سنن انی داود:۱۳۲۲، سنن نسائی:۱۲ ۱۵۱۱ در مدیة اسلمین ۱۳۵۳ (۲۲۳) [۲۰۱۲ فروری ۱۴۲۶]

#### حائضه تورتين اورمساجد مين آمدورفت

سوال به المل حدیث مساجد مین علیحده سے عورتوں کا انظام موجود ہے۔

کیا حاکفہ عورت مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر ذکرو اذکار کر عتی ہے؟ قرآن و
حدیث کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمادیں۔

(محد فیاض دامانوی، بریڈ فورڈ انگلینڈ)

مدیث کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمایا: ((وجہوا هذه البیوت عن المسجد

فإنى لا أحل المسجد لحائض و لا جنب)) ان گروں (كوروازوں) كودوسرى طرف بھيردو، كيونكه ميں مسيدكوما تضه اورجنبي كے لئے طلال قرارنہيں ويتا۔

(سنن الي داود ٢٣٢ وسنده حسن وصححه ابن خزيمه ١٣١٤)

اس روایت کے راوی افلت بن خلیفه صدوق ہیں۔ (دیکھے تقریب التہذیب:۵۳۲)

اور جسر و بنت د جاجہ کی توثیق امام عجلی ، حافظ ابن حبان اور امام ابن خزیمہ سے ثابت ہے اور جمہور کی اس توثیق کے مقابلے میں امام بخاری کا قول ''عند جسر ق عجائب'' مرجوح ہے۔

ثابت ہوا کہ حاکضہ عورت مبحد میں نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ سجد میں ذکر واذ کارکر سکتی ہے۔

# حج اوربیت الله کاطواف، نیز عیمی عمرول کا حکم

سوال الركوئي شخص هج كے لئے جائے اور وہ فارغ اوقات میں كعبہ كا طواف ہى كرتار ہے تو يمل كرنا كيا ہے؟ اور بعض لوگ ميقات جاكر وہاں سے احرام باندھ كرا پنے الئے ، اپنے والدین یا عزیز رشتہ داروں کے لئے عمرہ كرتے ہیں۔ یمل كیا ہے؟ براہ مہر بانی قرآن وحدیث كی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

(محمد فیاض دامانوی، برید فور دُانگلیند)

البواب سرول الله مَن الله ما الطواف موقول كيا فاقلوا الكلام.)) طواف تونماز من الهذاجب تم (بيت الله كا) طواف كروتوبا تين تحور كيا كرود (منداح ١٣/٣٥ من ١٣٠٣ وسند ميح)

سیدناعبدالله بن عمر دلاتین نے فرمایا : طواف میں باتیں تھوڑی کیا کر واور (اس حالت میں )تم تو نماز میں ہوتے ہو۔ (سنن نسائی ۲۹۲۲ دسندہ سجے موقوف)

بیت الله کا طواف نماز کے حکم میں ہے اور بیعبادت پوری دنیا میں صرف مکه مکرمه (بیت الله) میں ہوتی ہے، لہذا حاجی یامعتم (عمرہ کرنے والے) کوچاہئے کہا پنے مناسک

#### الحديث: 95 السال (17 السال (17

سے فارغ ہوکرا پنازیادہ وقت بیت اللہ میں صرف کرے اور داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد (دور کعتیں) پڑھنے کے بعد حتی الوسع طواف ہی کرتار ہے اور اگر تھک جائے تو بیٹھ کرقر آن محید کی تلاوت یاذ کرواذ کارمیں معروف رہے۔

تعلیم سے جومر قرحہ عمرے کئے جاتے ہیں ،ان پرسیدہ عائشہ ڈاٹھا کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے،لیکن اس استدلال میں نظر ہے اور بہتریہی ہے کہ میقات سے عمرہ کیا جائے اور حائضہ کے علاوہ دوسر لے لوگ تعلیم (معجدِ عائشہ) سے عمرہ نہ کریں۔ اہلِ مکہ کے صحیح العقیدہ علماء کی بھی یہی تحقیق ہے۔واللہ اعلم

درج بالاحديث سے دومزيدمسككے بھى ثابت ہيں:

ا: نمازمین کلام کرناجائز نہیں۔

۲: حالت طواف میں ضروری کلام کرنا جائز ہے۔

### بردلیس میں تعزیت ِاموات

میں تین دن تک تعزیت کے لئے بیٹے ہیں اور تین دن رشتہ داروں کی طرف سے کھانا بھی آتا ہے۔ ہمارا کوئی عزیز، رشتہ داروں کی طرف سے کھانا بھی آتا ہے۔ ہمارا یہ کام کہاں تک درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشن میں وضاحت فرمائیں۔ (محمد فیاض دامانوی، ہریڈورڈ انگلینڈ)

سیدہ عائشہ بھی سے روایت ہے کہ جب زید بن حارثہ جعفراور عبداللہ بن رواحہ (رضی الله عنهم) کی شہادت کی خبر آئی تورسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلیْ

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اہلِ میت کا تعزیت والوں کے لئے (تین دن تک) بیٹھنا جائز ہے۔

سیدناجعفرین ابی طالب الطیار واللین کی شہادت کے بعد نبی منافی اس الطیار واللین کی شہادت کے بعد نبی منافی ا

#### 

دن کی مہلت دی، پھران کے پاس جا کرفر مایا: آج کے بعد میرے بھائی پر ندرونا۔ (سنن الی داود: ۱۹۲۳ وسند مجع)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرنا اور اس کے لئے بیٹھنا جائز نہیں۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مٹائی آئے نے فرمایا: ((اِصْنَعُوْ اِلآلِ جَعْفَ وِ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمُ أَمْرٌ یَشْغَلُهُمْ )) آلِ جعفر کے لئے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پرالی بات آگئی ہے جس نے انھیں مشغول کردیا ہے۔

(سنن الى داود: ٣١٣٣ وسنده حسن ، توضيح الاحكام ج اص ٥٠٨)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میت والوں کے رشتہ داریا دوست ہمدردوغیرہ اُن کے لئے (تین دن تک ) کھانا تیار کر کے بھیج سکتے ہیں۔

اس حدیث سے بی جمی ثابت ہے کہ اگر دوست رشتہ دار کسی ضروری کام میں بہت مصروف ہوں تو ان کے پاس کھانا پانی تبھینے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا جائز بلکہ بہتر مصروف ہوں تو ان کے پاس کھانا پانی تبھینے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا جائز بلکہ بہتر

-5

ان دلائل کی روثنی میں آپ کے سوال کے مختصر جوابات درج ذیل ہیں:

ا: آپلوگوں کا اپنے کسی قریبی رشتہ دار برغم کے لئے تین دن تک بیٹھنا جائز ہے۔
۲ لوگوں کی طرف سے ان دنوں میں جو کھانا بھیجا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے۔

## مسلمان ہونے کی شرائط اور اہل قبلہ کی تکفیر

سوال کے کیا قبلہ کی طرف رخ کرنے والے سارے لوگ مسلمان ہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ (محمد فیاض دامانوی ، بریزورڈ انگلینڈ) میں جواب دیں۔ (محمد فیاض دامانوی ، بریزورڈ انگلینڈ) میں جواب دیں۔ قبلہ (بیت اللہ) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے اور اپنے آپ کومسلمان سمجھنے یا کہلوانے والے سارے لوگ مسلمان نہیں ، بلکہ ان میں ختم نبوت کے منکرین مشکل قادیا نہو بہائیہ وغیر ہما اور ان جیسے کفریہ عقائدر کھنے والے سارے لوگ کا فراور

### الحايث: 95

دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔

مسلمان کے لئے بیضروری ہے کہ وہ درج ذیل ایمانیات وعقائد پر سیح اور سیاایمان رکھ:

ا: قرآن مجید کے کلام اللہ، برحق اور غیر محلوق ہونے پرایمان

جولوگ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں یا قرآن مجید کو تخلوق کہتے ہیں، وہ لوگ کا فرہیں

اوردائر واسلام سے فارج ہیں۔

٢: رسول الله مَنْ النَّهُمُ كَلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّل

س جوعقیده وعمل قرآن واحادیث صححه سے ثابت ب،اس پرایمان مثلاً حیات میں علیا،

نزول عيسى بن مريم عائيلا بخروج د جال تعين اور ديگر عقا كد صححه

س: ختم نبوت ( یعنی رسول الله مَالَّيْكُم كَ آخرى نبي بون ) برايمان

۵: توحیدر بوبیت، توحید الوبیت اور توحید الاساء والصفات پرایمان

٢: شعائر الله مثلاً رسول الله مَلَا يُعِيم ، بيت الله ، كتاب الله الرصيح حديث وغيره كي يوري

یوری تعظیم و محبت کرنااور ہرفتم کی صریح وغیر صریح گتا خیوں ہے کمل بچنا۔

ضرور مات دین والے عقائدومسائل پرایمان

٨: تابت شده اورنا قابل تريداجماع امت يرايمان

9: تقديريرايمان

۱۰: فرشتول برايمان

۱۱: آسانی کتابون مثلاً تورات ، زبور ، انجیل اور صحف ابراہیم وموی علیما السلام پرایمان

کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور یہود ونصاریٰ نے بعد میں آسانی کتابوں

میں تحریف وتبدیلی کردی۔

۱۲: تمام رسولول اورانبیاء کی رسالت ونبوت پرایمان

اا: توحيديرايان

۱۳٪ شرك يحكيتًا اجتناب

۵: شیاطین اوران کی ذریت ، نیز طواغیت اور مقلدینِ طواغیت سے براءت کا اعلان (وغیر ذلك)

تفصیل کے لئے مطولات (مثلاً صحیح بخاری وصحیح مسلم کی کتاب الایمان اورامام آجری کی کتاب الایمان اورامام آجری کی کتاب الشریعہ وغیرہ) کا مطالعہ مفید ہے، یا اپنے قریبی صحیح العقیدہ علماء سے رابطہ کھیں۔

یہ وہ ایمانیات ہیں، جن میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی انسان دائر ہ اسلام سے باہر ہوجا تا ہے۔

نيز د يكهي راقم الحروف كى ترجمه كرده كتاب: "شرح حديث جريل عليه السلام"

## عورتون كاليخ بال كثوانا

وضاحت فرما کیں۔ (محمد فیاض دامانوی، برید فور دانگلیند)

الجواب الدُمَا يُعْلِمُ فَيْ مايا:

((ليس على النساء الحلق ، إنما على النساء التقصير .))

عورتوں پر (جج میں ) سرمنڈ انانہیں، بلکہ عورتوں پر بالون کا قصر کرنا ہے۔

(سنن ابی داود: ۱۹۸۵، منن داری: ۱۹۱۱، وسنده حسن وحسنه الحافظ فی الخیص الحبیر ۲۶۱/۲)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حج اور عمرے کے دوران میں بھی عور تیں سرنہیں منڈ اکیں گی اوراسی پراجماع ہے۔ (دیکھئے کتاب الاجماع لابن المنذر:۱۹۹/۱۹۹، ماجی کے شب دروزص ۸۹) قصر میں بھی صرف ایک انگلی کی موٹائی بااس کے قریب جتنے بال کا ثیے جاتے ہیں۔

قصر میں بھی صرف ایک انگی کی موٹائی یااس کے فریب جتنے بال کائے جاتے ہیں۔ سریان میں سریات سے میں اس میں میں ایک اس میں ایک کا بیان کا ہے جاتے ہیں۔

یادرہے کہ عورت مردوں کی طرح اپنے سرکے بال نہیں کا ٹ سکتی ، کیونکہ اس سے مردوں کی مشابہت الزم آتی ہے اور مشابہت حرام ہے۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع (صحح بناری:۵۸۸۵،الحدیث حضر و: ۲۲ص۵۳)

### گناه کاارا ده اور کمل

سوال کا منہیں کرسکتا یا کر کوئی بندہ کسی بھی گناہ کے کام کا پکا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ عملی طور پر گناہ کا کامنہیں کرسکتا یا کرنے کاموقع نہیں ملتا تو کیا ایسے خص کا گناہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما ئیں۔ (محمد فیاض دامانوی، بریڈ فورڈ انگلینڈ)

الجواب کے الجواب کے سیدنا عبد اللہ بن عباس ڈاٹٹوئی سے روایت ہے، انھوں نے نبی منگائیٹی سے اور آپ نے اللہ تعالی سے بیان کیا:

پس جو شخص نیکی کاارادہ کرتا ہے اور اس نیکی پرعمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک پوری نیکی کاارادہ کرتا ہے اور اس پرعمل کرتا ہے اور اس پرعمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں دس سے لے کرسات سوگنایا اس سے زیادہ نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

اور جو شخص بُرائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس پڑمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، پھراگر وہ اس بُرائی پڑمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک بُرائی لکھ دی جاتی ہے۔ (صحح بخاری: ۱۳۹۱، صحح مسلم: ۱۳۱)

اس سیح متفق علیہ حدیث قدی سے ثابت ہوا کہ سوال مذکور میں اس شخص کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں ہوتا اور یا درہے کہ بُرائی کے ارادوں سے بھی بچنا ضروری ہے، تاکہ آدمی اس بُرائی میں کہیں مبتلانہ ہوجائے۔

اگرکسی خص کے دل و د ماغ میں مُرائی کا ارادہ آجائے یا شیطانی وسوے جنم لیں تو اے فوراً تو بہ واستغفار کرنا چاہئے اور درج ذیل آیت پڑھنی چاہئے۔
﴿ هُوَ الْاُوَّلُ وَالْاٰ خِوْ وَ الظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ عَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ (الحديد:٣)
﴿ هُوَ الْاُوَّلُ وَالْاٰ خِوْ وَ الظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ عَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ (الحديد:٣)
﴿ وَ يَصِينَ مِن الْمِودِ:١١٥ وسنده صن )

### الديث: 95 على السالة المديث: 95

الل حديث كب سے بين اور ديو بنديدوبريلوبيكا آغازكب موا؟

الم موال می ہم لوگ بیا سنتے رہتے ہیں کہ اہلِ حدیث حضرات انگریزوں کے دور میں شروع ہوئے ہیں ۔ پہلے ان لوگوں کا نام ونشان نہیں تھا۔ براہ مہر بانی پاک و ہند کے گزشتہ دور کے اہلِ حدیث علاء کے نام خضر تعارف کے ساتھ تحریفر مادیں۔ شکریہ

(محدفیاض دامانوی، بریدفور دُانگلیند)

الجواب ج جس طرح عربي زبان مين 'أهل السنة' كامطلب ب:سنت والي

اس طرح ابل الحديث كامطلب ب: حديث والــــ

جس طرح سنت والول سے مراد سجح العقیدہ سنی علاء اور اُن کے سیح العقیدہ عوام ہیں ،اسی طرح حدیث والول سے مراد سجح العقیدہ محدثین کرام اوران کے سیح العقیدہ عوام ہیں۔

یادر ہے کہ الل سنت اور اہل حدیث ایک ہی گروہ کے دوصفاتی نام ہیں۔

صحح العقيده محدثين كرام كى كئ اقسام بير مثلاً

ا: صحابة كرام رضى الله عنهم

۲: تابعین عظام حمهم الله

سو: تبع تابعين

٣: اتاع تبع تابعين

۵: هاظِ مديث

٢: راويان مديث

2: شارعین حدیث وغیر ہم حمہم اللہ

صحیح العقیده محدثین کے محیح العقیده عوام کی کئی اقسام ہیں۔ مثلًا:

ا: بهت پره هے لکھےلوگ

۲: درمیانه را هے لکھےلوگ

٣: تھوڑ ایڑھے لکھے لوگ

ان يرهوام

يكل (٤+٨) گروه الل حديث كهلاتے بين اوران كى اہم ترين نثانياں ورج ذيل بين:

ا: قرآن وحدیث اورا جماع اُمت یرعمل کرنا۔

۲: قرآن وحدیث اوراجماع کے مقابلے میں کسی کی بات ندمانا۔

۳: تقلیدنه کرنا۔

۳: الله تعالى كوسات آسانول سے او يرائي عرش برمستوى ماننا - كما يليق بشأنه

۵: ایمان کامطلب دِلی یقین، زبانی قول اورجسمانی عمل ماننا۔

۲: ایمان کی کمی بیشی کاعقیده رکھنا۔

2: کتاب وسنت کوسلف صالحین کے نہم پرسمجھنا اوراس کے مقابلے میں ہرشخص کی بات کو روکر دینا۔

٨: تمام صحابه، ثقد وصدوق تابعین ، تبع تابعین وا تباع تبع تابعین اور تمام ثقه وصدوق صحح العقیده محدثین سے محبت کرنا۔ وغیر ذلک

امام احد بن عنبل رحمه الله نے فرمایا:

"صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث" ، بمار عزو يك صاحب مديث و كار عندنا من يستعمل الحديث ، بمار عند و يك صاحب حديث وه م جوحديث يرعمل كر عدالها مع للخطيب:١٨٦، وسنده م المار على المار عل

حافظان تيميدر حمداللدنفرمايان

"ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنًا و المائل و ظاهرًا."

اورہم اہلِ حدیث ہے مراد صرف سامعین حدیث ، کاتبین حدیث یا راویانِ حدیث ہی ہیں ہوا ہے کہ احقہ یادر کھتا ہے ، ظاہری و ہی ہیں ہوا ہے کہا حقہ یادر کھتا ہے ، ظاہری و

باطنی معرفت ونیم رکھتا ہے، اور باطنی وظاہری اتباع کرتا ہے۔ (مجموع فاوی ابن تیسیہ ۹۵/۹) حافظ ابن تیسیہ علیہ الل مدیث (کرهم الله) کی دوسمیں ثابت ہیں:

: عاملين بالحديث محدثين كرام

۲: حدیث برعمل کرنے والےعوام

حافظا بن تيميه رحمه الله نعمر يدلكها ب

اوراس سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے فرقہ ناجیہ ہونے کا سب سے زیادہ مستحق اہل الحدیث والسنۃ ہیں، جن کا رسول الله مَنَّ اللَّمُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُن اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنَامُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ الل

(تفسيرابن كثيره/١٦٢مالاسراء: ١٤)

### 95: 25

( شرف اصحاب الحديث لخطيب:١٣٣١، وسنده صحح )

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب بحقیقی مقالات (جاص ۱۲۱ سم ۱۷)

حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے لکھا ہے: (امام) مسلم، ترفدی، نسائی، ابن ملجہ، ابن خزیمہ، ابویعلیٰ اور برزار وغیرہم اہل الحدیث کے مذہب پر تھے، وہ علماء میں سے سی متعین کے مقلد نہیں تھے... (مجوع فاویٰ ۲۰/۲۰، تحقیق مقالات ۱۲۸/۱)

عبارات مذكوره سے ثابت مواكد الل حديث سے مراددوگروه بين:

ا: صحیح العقیده اورتقلیدنه کرنے والے سلف صالحین ومحدثین کرام

۲: سلف صالحین اور محدثین کرام کے صحیح العقیدہ اور تقلید نہ کرنے والے عوام

راقم الحروف نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں سوسے زیادہ علائے اسلام کے حوالے پیش کئے ہیں، جوتقلیز نہیں کرتے تھے اور ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

امام ما لک ،امام شافعی ،امام احمد بن صنبل ،امام یکی بن سعید القطان ،امام عبدالله بن المبارک،امام بخاری،امام سلم،امام ابوداودالبحستانی،امام ترندی،امام ابن ماجه،امام نسائی، امام ابوبکر بن ابی شیبه،امام ابوداودالطیالسی،امام عبدالله بن الزبیرالحمیدی،امام ابوعبیدالقاسم بن سلام ،امام سعید بن منصور،امام همی بن مخلد، امام مسدد، امام ابویعلی الموصلی ،امام ابن جریر خزیمه، امام ذبلی ،امام اسحاق بن را مویه، محدث بزار، محدث ابن المنذ ر،امام ابن جریر الطبری اورامام سلطان یعقوب بن یوسف المراکشی المجابد وغیر جم رحم الله اجمعین میسب ابل حدیث علماء صدیول بهبلی و یکن رمین یرگز ریکه بین و

یہ بور عبدالقاہر بن طاہر البغد ادی نے شام ، جزیرہ ، آذر بائیجان اور باب الا بواب وغیرہ

کی سرحدوں پررہنے والوں کے، بارے میں فرمایا:

وه تمام الملِسنت میں سے المل حدیث کے مذہب پر ہیں۔ (اصول الدین ص ۳۱۷)
ابوعبد اللہ محمد بن احمد بن البناء البشاری المقدی (متوفی ۲۸۰ه و) نے ملتان کے بارے میں فرمایا: "مذاهبهم: أكثر هم أصحاب حدیث ... "

ان کے مذاہب: ان میں اکثریت اہلِ حدیث ہے۔ (احس القاسم فی معرفۃ الاقالیم سسم ۳۹۳) فرقہ کو یو بندید کا آغاز ۱۸۶۷ء میں مدرستہ دیو بند کی ابتدا کے ساتھ ہوا اور فرقۂ کر میلویہ کے بانی احمد رضاخان بر میلوی جون ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے تھے۔

ا: فرقه و یوبندیداور فرقه بریلویددونوں کی بیدائش سے بہت پہلے شخ محمد فاخر بن محمد یجی بن محمد میجی بن محمد الله الله بادی رحمد الله (متوفی ۱۲۳ اصا ۱۵۵ء) تقلید نہیں کرتے تھے۔ بلکہ کتاب وسنت کے دلائل برعمل کرتے اور خوداجتہا دکرتے تھے۔

(د كيم زبة الخواطر ١/١٥١ ت ٢٥١/٦ تحقيقي مقالات ٥٨/٢)

۲: شخ محرحیات بن ابراہیم السندھی المدنی رحمہ الله (متوفی ۱۱۲۳ مدے اللہ ۱۵۵) تقلید نہیں کرتے تھے اور عمل بالحدیث کے قائل تھے۔

ماسٹرامین اوکاڑوی نے محمد حیات سندھی ، محمد فاخراللہ آبادی اور مبار کپوری متیوں کے بارے میں لکھا ہے '' ان تین غیر مقلدوں کے علاوہ کسی حنفی ، شافعی ، مالکی ، خبلی نے اسکوسہو کا تب بھی نہیں کہا۔'' (خبلیات صفدہ /۲۵۵)

۳: ابوالحن محد بن عبدالهادی السندهی الکبیررحمه الله(متوفی ۱۳۱۱هه بمطابق ۲۹ کاء) کے بارے میں امین اوکاڑوی نے کھوا ہے: '' حالانکہ بیا بوالحسن سندهی غیر مقلدتھا...''

(تجليات صفدر٢/٢٨)

یہ سب حوالے ہندوستان پرانگریزوں کے قبضے سے بہت پہلے کے ہیں، الہذا آپ نے جن لوگوں سے بیسنا ہے کہ' اہل حدیث حضرات انگریزوں کے دور میں شروع ہوئے ہیں پہلے ان لوگوں کا نام ونشان نہیں تھا'' بالکل جھوٹ اورافتر اءہے۔

رشداحدلدهیانوی دیوبندی نے لکھاہے: '' تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تب فکر قائم ہو گئے بینی مذاہب اربعہ اور اہلِ حدیث۔اس ذمانے سے کیکر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر مجھا جاتارہا۔'' (احس الفتادی جاس سے)

اس عبارت میں لدھیانوی صاحب نے اہلِ حدیث کا قدیم ہونا، انگریزوں کے دور سے بہت پہلے ہونا اور اہل حق ہونا کی دور سے بہت پہلے ہونا اور اہل حق ہونا تسلیم کیا ہے۔

حاجی امداداللہ کی کے 'خلیفہ کم از' محمدانواراللہ فاروقی'' نضیلت جنگ' نے ککھا ہے۔ ''حالانکہ اہل حدیث کل صحابہ تھے''

(هيقة الفقه حصد دم م ٢٢٨ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكرا بي) محمد ادريس كاندهلوى ديوبندى في كلها هيه: "الل حديث تو تمام صحاب تيخ" محمد ادريس كاندهلوى ديوبندى في كلها مها (اجتهاداورتقليدى بمثال تحقيق ص ٨٨)

میری طرف سے تمام آل و یو بنداور تمام آل بریلی سے سوال ہے کہ انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی (یعنی ہندوستان پر انگریزی قبضے کے دور) سے پہلے کیا ویو بندی مسلک یا بریلوی مسلک کا آدمی موجود تھا؟ اگر تھا توضیح اور صریح صرف ایک حوالہ پیش کریں اور اگر نہیں تھا تو ثابت ہوگیا کہ بریلوی نہ بہ اور دیو بندی نہ بدونوں ، ہندوستان پر انگریزی قبضے کے بعد کی پیداوار ہیں۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۲۰۱۲ه)

#### حوالے

محدز بيرصادق آبادي

# سيدناابن مسعود طالنين كى طرف منسوب حديث اورمسئله منسوحيت رفع يدين

بعض آل دیو بندرکوع کے دفت رفع یدین کومنسوخ کہتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود والفیز کی طرف منسوب ایک روایت یوں پیش کرتے ہیں:

" حضرت علقمہ سے روایت ہے : وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہیں تم کو حضور علیہ جیسی نماز نہ پڑھاؤں ؟ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی اور پہلی مرتبہ کے بعد کسی جگہ رفع یدین نہ کی۔امام ترفذی فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم صحابہ کرام دی گئیز اور تابعین کا یہی فدہب ہے اور حضرت سفیان توری اور اہل کوفد کا بھی بھی بھی مسلک ہے (ترفذی جاس ۳۵ سے)" (تجلیات صفرہ ۲۵ سمت میں مسلک ہے (ترفذی جاس ۳۵ سے)

اس روایت کے متعلق ماسر امین اوکاڑوی نے لکھا ہے: '' بیر حدیث حسن ہے ( تر فدی ج ا ص ۲۵) بیر حدیث میچے ہے (محلی ابن حزم ج۲ص ۳۵۸)'' یا تجلیات مغدرج۲ ص ۳۵۳)

جبکہ آل دیو بندنہ تو امام ترفدی کی تحسین کو مانتے ہیں، نہ تھی کو اور نہ امام ترفدی رحمہ اللہ کے ان اقوال کو جو وہ صحابہ کرام دی گئے آئے کے بارے میں فرماتے ہیں، مثلاً فاتحہ خلف الا مام کی صدیث جس کو امام ترفدی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے اور محدثین کی ایک جماعت نے حسن یا صحیح کہا ہے۔ (تعمیل کے لئے دیکھئے توضیح الکلام جامل ۲۲۲)

لیکن اس کے باوجود سرفراز صفدر دیو بندی کے نزدیک اس حدیث کا وجود اور عدم وجود در ایر ہے۔ (دیکھے احس الکلام ۲۶ م ۵۰)

محمود حسن دیوبندی نے کہا: ''اور بیروایت بھی اوّل تو ان کے مدعا پرنص نہیں۔اوراگراس محمود حسن دیوبندی نے کہا: ''اور بیروایت بھی اوّل تو ان کے مدعا پرنص اللہ اللہ میں اگر چہر ندی اس کو حسن کہتے ہیں۔''(تقاریر شخ البندس ۱۸۸) سعیدا حمد پالنوری و یوبندی نے لکھا ہے: ''خلاصہ یہ ہے کہ امام ترندی کا حسن، حسن

ے فروز ہے معمولی ضعیف حدیث کو بھی امام تر مذی حسن کہتے ہیں۔''

(تسبيل ادله كالمص ٢٥)

سرفرازصفدرنے لکھاہے:''امام ترندی ٔ حدیث کی تھیج و تحسین میں بڑے متسامل ہیں'' (انکلام المغید ص ۲۲۹)

سنن تر مذی کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَنَّا اَیْنِیَّا نے جرابوں پر سے کیا۔ (ح99وقال: "حذاحدیث صحح")

اس مدیث کے متعلق تقی عثانی نے کہا:"اس مدیث کی تھیج میں امام ترفدی سے تسامح ہوائے" (درس ترذی جام ۳۳۷)

اسی حدیث کے متعلق ماسٹرامین اوکاڑوی نے لکھاہے: "امام ترفدی اس بارے میں متعلق ماسٹرامین اوکاڑوی نے لکھاہے: "امام ترفدی اس بارے میں متعلق ماسٹرامین اوکاڑوی نے لکھاہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی اس بارے میں اوکاڑوی نے لکھا ہے: "امام ترفدی نے لکھا ہے

ای طرح سیدنا ابوحمید ساعدی دانشنهٔ کی حدیث جوانهول نے دی صحابہ کرام دی اُنتہ کی کا موجودگی میں بیان فرمائی تھی اور اس میں چار مقامات پر رفع بدین کا ثبوت بھی ہے اور امام تر مذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوحن بھی کہا ہے اور تیجے بھی کہا ہے۔

و یکھئے سنن ترندی (جام ۲۷ ج۳۰۳)

لیکن اس کے باوجود ماسرامین اوکاڑوی نے اس حدیث کوضعیف کہا۔

و يكھئے تجليات صفدر (ج ٢ص ٢٩٧)

ندکورہ تفصیل ہے یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ آلِ دیو بند کے زد یک ام ہر ندی رحمہ اللہ کاکسی حدیث کو تھے یا حسن کہنا آلِ دیو بند کے زد یک کوئی جمت نہیں اور ای طرح امام ہر ندی رحمہ اللہ کا بلا سند صحابہ کرام شکا تھا ہے بارے میں قول بھی آلِ دیو بند کے نزد یک کوئی جمت نہیں ، مثلاً امام تر ندی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" حدیث عبادہ کی حسن ہے اور روایت کی بیر حدیث زہری نے محود بن رہے سے انھوں نے عبادہ بن سامت سے انھوں نے نبی مَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِل

#### 

جونہ پڑھے سورہ فاتحہ اور بیروایت بہت سیح ہے اور اسی پڑمل ہے امام کے پیچے قرآن پڑھنے کے باب میں اکثر علمائے صحابہ اور تابعین کا اور یہی قول ہے مالک بن انس اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق کا کہتے ہیں پڑھ لے امام کے پیچے'

(ترندی مترجم بدلیج الزمان جام ۱۵٬۰۰۰ دری نسخ مع العرف الفذی جام ۱۵۰۰ دری نسخ مع العرف الفذی جام ۱۵۰۰ دری نسخ مع بدلی اورای امام ترفدی رحمه الله کے فرکورہ قول کوآل دیو بند ماننے کے لئے قطعاً تیار نہیں اورای طرح نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کے متعلق امام ترفدی رحمہ الله نے فرمایا ہے:
"اکثر اہل علم صحابہ کرام اور دیگر حضرات کا یہی خیال ہے کہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنی چاہئے۔"

(ترندی جام ۲۸۳۷ مترجم مولانامحریجی گوندلوی رحمالله، دری نید مع العرف الشدی ار ۲۰۱ ت ۲۰۷۰)

لیکن آلی دیو بندا مام ترفدی رحمه الله کی بیه بات بھی تسلیم ہیں کرتے۔

امام ترفدی رحمه الله کے استاذ اور امام المحد ثین سیدنا امام بخاری رحمه الله نے فرمایا:

"ترک رفع یدین کاعلم نه تو نبی منافظیم سے (ثابت) ہے اور نه نبی منافظیم کے کسی صحافی سے کہاس نے رفع یدین نبیس کیا۔"

(جزءرفع یدین مترجم حافظ علی زئی هفطه الله ص ۲۸، جزء رفع یدین مترجم او کاژوی ص ۳۰۳) آل دیو بندامام بخاری رحمه الله کی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔

ماسٹرامین اوکاڑوی نے لکھا ہے: ''اسی طرح امام بخاریؓ نے نہ کسی صحابی کا زمانہ پایا اور نہ تابعین میں سے کسی کا۔ اس لئے صحابہؓ اور تابعینؓ کے بارے میں آپؓ کی بے سندرائے قابل قبول نہیں۔'' (جز، رفع یدین مترجم امین اوکاڑوی سے ۲۰۰۷)

آلِ دیوبند کے نزدیک جب امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے قابلِ قبول نہیں تو امام تر مذی رحمہ اللہ کی رائے گابلِ قبول ہو گئی ہے۔

امام ترفدی رحمہ اللہ سے پہلے کسی محدث نے بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود و اللہ ہی کا طرف منسوب روایت کوضعیف یا طرف منسوب روایت کوضعیف یا

### العيث: 95

معلول قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے نورالعینین (ص ۱۳۰، طبع جدید) ماسٹرامین اوکاڑوی نے ابن حزم کے حوالہ ہے لکھا ہے: ''بیحدیث صحیح ہے''

(تجلیات ج ۲ ص ۲۵۳)

ماسٹر امین اوکاڑوی نے ایک اور جگہ کھا ہے: ''کسی امتی کی رائے سے کسی حدیث کو سیجے یا ضعیف کہنا اہل رائے کا کام ہے نہ کہ اہل حدیث کا۔اوریۃ تقلید ہے...''

(تجليات صفدرج عص اسا)

ماسر امین اوکاڑوی نےخوداپنے ہی اصول کے مطابق عافظ ابن حزم کی تقلید کی ہے اور ابن حزم جھوٹا ہے۔'' اور ابن حزم جھوٹا ہے۔''

(فتوحات صفدرج ٢ص ٢٣)

ابن حزم کے متعلق سرفراز صفدر نے لکھا ہے: ' .... متعدد معلومات افزا کتابیں لکھ کر بہت بوئی دینی خدمت کی ہے جورہتی دنیا تک یا درہ سگی ،ان کاعلم براطویل اور عریض تو تھا مگرصد افسوس ہے کہ ظاہریت کی وجہ ہے میتی نہ تھا اور بعض اصولی اور فروی مسائل میں انہوں نے تھوکریں کھائی ہیں افرعلاء ربانی نے ان کا بعض مسائل میں خوب تعاقب کیا ہے ...'

(تسكين العدورص ١١٥)

محدثین کی اکثریت نے سیدنا عبداللہ بن مسعود وظائمیٰ کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہا ہے اوران محدثین کے مقابلے میں آل دیو بند کا ابن حزم کی بات کوقبول کر نابرا اعجیب وغریب ہے، کیونکہ وہ ابن حزم کوجھوٹا بھی کہتے ہیں اور محدث بھی کہتے ہیں۔
ابن حزم کی تحقیق میں امام ابو صنیفہ نماز جنازہ کی تکبیروں میں رفع یدین کے قائل تھے، اس لئے ابن حزم نے امام ابو صنیفہ کے متعلق کہا: '' حیرت ہے جہاں نماز میں رفع یدین ثابت ہے وہاں انکار کرتے ہیں اور جہاں ثابت نہیں وہاں کرتے ہیں''

(حديث اور ابل تقليدج ٢ص ١٩٣٣)

ابن حزم رفع يدين كومنسوخ برگزنهيں سجھتے تھے بلكہ رفع يدين كرنے كے بھى قائل

تھے۔ دیکھئے محلیٰ (جہم ۸۷ ۸۸ مسکلہ ۲۲۲)

اس روایت (سیدنااین مسعود ظالفی کی طرف منسوب حدیث) کی سند میں ایک راوی سفیان توری رحمه الله بین اور وه مدلس تصحبیا که آلی و یوبند کے مشہورامام بدرالدین عینی حفی نے لکھا ہے:" و سفیان من المدلسین والمدلس لا یحتج بعنعنته إلا أن یثبت سماعه من طریق آخر "اور سفیان مدسین میں سے بین اور مدلس کی عن والی روایت سماعه من طریق آخر "اور سفیان مدسین میں سے بین اور مدلس کی عن والی روایت سے جت نہیں پکڑی جاتی ،الا بیکه اس کے ساع کی تصریح دوسری سندسے ثابت ہوجائے۔

اس کے علاوہ بہت سے محدثین بلکہ آل دیوبنداوران کے اکابر نے بھی سفیان توری کا مدلس ہونات کی کیا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے نورالعینین (طبع جدیدص۱۳۳۸ـ۱۳۵۱،۱۳۵ میں مدلس راوی کی اصولِ حدیث ہے بعض ناواقف لوگ اس اعتراض کے جواب میں مدلس راوی کی توثیق بیان کرنا شروع کردیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تھے بخاری وصحے مسلم میں بھی مدلس راوی ہیں تو کیاوہ روایات بھی ضعیف ہیں؟

جبکہ اصولِ حدیث کی روسے راوی کے مدلس ثابت ہوجانے کے بعد، اس راوی کی صرف تو یق ہی نہیں بلکہ سند میں ساع کی صراحت یا تقدراوی کی متابعت کی ضرورت ہوتی ہے، جبیبا کہ احناف کے علامہ بدرالدین عینی حنفی کی عبارت سے واضح ہے۔

آلِ دیوبند کے امام سرفر از صفدر نے کہا ہے: ''مدلس رادیءَنُ سے بیان کرے تو وہ جست نہیں اللّ مید کہ وہ تحصیل میں تدلیس جست نہیں اللّ مید کہ وہ تحصیل میں تدلیس معنز نہیں۔ وہ دوسرے طرق سے ساع پرمحمول ہے۔ (مقدمہ نو وی ص ۱۸، فتح المغیث ص کے وقد ریب الراوی ص ۱۳۴۷)'' (خزائن السنن جاص)

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے لکھا ہے: ''محدثین کرام ؓ کا متفقہ نظریہ کہ تھیجین میں تدلیس مضرنہیں'' (مجذوباندواویلاص ۲۴۷)

ماسٹرامین اوکاڑوی نے لکھا ہے:'' حالانکہ سیحین میں تدلیس معزنہیں بلکہ ساع پرمحمول ہوتی ہے(نووی شرح مسلم ص 18)'' (خبلیات مندرج سم ۲۳۲)

تنبیہ: اگرآل دیوبند کے نزدیک سفیان توری کی تدلیس طبقهٔ ثانید کی وجہ مضرنہیں ہے تو پھراس طبقہ کا نیدی وجہ مضرنہیں ہے تو پھراس طبقہ کے مدلس سفیان بن عیدنہ کی تدلیس بھی مضرنہیں ہونی چاہئے۔

رسول الله منَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَى مَعِد أَمِولَ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

سفیان بن عینہ سے اسے تین راویوں ، محمود بن آدم المروزی ، ہشام بن عمار اور محمد بن الفرج نے روایت کیا ہے اور یہ سب صدوق (سیے راوی) تھے۔

جامع بن افی را شد ثقه فاضل تقے۔ (دیکھے تقریب المتہذیب: ۸۸۷ دعو من رجال السة ) ابو وائل شقیق بن سلمہ ثقہ تھے۔ (دیکھے تقریب النہذیب: ۲۸۱۲ دعومن رجال السة ومن الخضر مین )

یدروایت سفیان بن عیدند کی تدلیس (عن) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جولوگ سفیان بن عیدنہ کورین کی معتمن بن عیدنہ کے عنعنہ کو سی محت ہیں یا حافظ ابن حجر کے طبقہ ثانیہ میں فدکورین کی معتمن روایات کی حجیت کے قائل ہیں، انھیں چاہئے کہ وہ تین مساجد فدکورہ کے علاوہ ہر مجد میں اعتکاف جائز ہونے کا انکار کردیں۔ دیدہ باید!

جبکہ حجے بات ہے کہ یہ دونوں (سفیان توری اورسفیان بن عیبینہ) طبقہ ثانیہ کے ہیں بلکہ طبقہ ُ ثالثہ کے مدلس تھے۔ دیکھئے الفتح المبین (ص۴۰)

سيدنا عبدالله بن مسعود طالفن كي طرف منسوب زير بحث روايت كي سنديي ايك

# العديث: 95

راوی عاصم بن کلیب ہے اور آل و یو بند کے مشہور مناظر عبدالتار تو نسوی نے علائیہ ہا: '' ابو بکر بن عیاش کے علاوہ اس روایت میں ایک راوی عاصم ہے۔ میزان الاعتدال میں ابن علکتیہ اور یکیٰ بن قطان کا بیقول ہے کہ عاصم نام کے جتنے راوی ہیں ان کا حافظ خراب ہے۔'' (بنظیرولا جواب مناظرہ ص ۲۷-۷۷)

عاصم بن کلیب پر جرح مردود ہے اور بیجرح الزای طور پرنقل کی گئے ہے تا کہ ایسے دیو بندیوں کو آئینہ دکھایا جائے جو راوی پر جرح و تعدیل اور حدیث کی تھیج و تضعیف کے معاطع میں علامہ البانی وغیرہ کے ایسے اقوال پیش کرتے ہیں جو جمہور محدثین کے فیصلوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر مقبول ہوتے ہیں۔

سیدناعبداللہ بن مسعود طالفین کی طرف منسوب زیرِ بحث روایت کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے اور آلِ دیو بند کے امام سر فراز صفدر نے لکھا ہے: '' بلاشک امام محمہ بن عابدین شامی (المتوفی ۱۲۵۲ھ) کا مقام فقہ میں بہت او نچا ہے لیکن فن حدیث اور روایت میں محدثین بی کی بات قابل قبول ہوتی ہے جو جرح وتعدیل کے سلم امام ہیں ' (باب جنت م ۱۵۵) سیدنا عبد اللہ بن مسعود طالفین کی طرف منسوب زیر بحث روایت کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق نہیں، جبکہ رفع یدین کی احادیث بخاری و سلم میں موجود ہیں جن کے صحیح ہونے پر ہونے پر اتفاق ہے۔ آلِ دیو بند کے ' شخ الاسلام مفتی' تقی عثمانی نے کہا ہے:

مونے پر اتفاق ہے۔ آلِ دیو بند کے ' شخ الاسلام مفتی' تقی عثمانی نے کہا ہے:

مونے پر اتفاق ہے۔ آلِ دیو بند کے ' شخ الاسلام مفتی' تقی عثمانی نے کہا ہے:

(درس ترندی جلداص ۱۹۳)

امام ترندی اور علامہ ابن حزم کا مقام آل دیوبند کے نزدیک کیا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی تسلیم شدہ متند محدث نے اس روایت کو صراحت کے ساتھ حسن یا صحح نہیں کہا بلکہ ضعیف کہا ہے اور ماضی قریب یا موجودہ دور کے علائے اہل صدیث تو کیا علائے احداف کا بھی کسی حدیث کو صحح کہنا آل دیوبند کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آل ویوبند کے علامہ عبد الحکی لکھنوی نے ایک ایک حدیث کو جو آل دیوبند کی طبیعت کے خلاف تھی صححح کے علامہ عبد الحکی لکھنوی نے ایک ایک عدیث کو جو آل دیوبند کی طبیعت کے خلاف تھی صححح

کہددیا تھا تو اس کے جواب میں امجد سعید دیو بندی نے اپنے امام سرفراز صفدر کا قول ہوں نقل کیا ہے: ا

"ان اکابر کااس مدیث کوچی جسن، جید او توی کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا" (سیف تفی سام ۱۵۳) فی معنی نہیں رکھتا" (سیف تفی سام ۱۵۳) فی طرف فیکورہ تفصیل کے بعد اب دیکھنا ہے ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رائٹین کی طرف منسوب روایت اگر واقعتا ان سے (بفرضِ محال) ثابت بھی ہوتی تو کیا رکوع کے وقت رفع پدین کرنااس روایت سے منسوخ بھی ثابت ہوتایا نہیں۔؟!

دیوبندیوں اور بریلویوں کے پیرِطریقت ابن عربی صوفی نے لکھاہے: " لیعنی ابن مسعود (خلافیہ) اور براء بن عازب (خلافیہ) سے مروی روایات کا زیادہ سے زیادہ یہ مفہوم ہے کہ آپ علاقیہ کا تعلیم کرتے ایک سے زیادہ بار نہ کرتے ہے کہ آپ علاقیہ کا دیادہ بار بی رفع الیدین کرتے دوبارہ نہ کرتے تھے۔ "

(الفتوعات المكيد جاص ١٩٦٤ بـ ١٩ طبع دارا حياء التراث ١٩٩٨ ، بوالدهد يث درائل تقليد جاص ٢٥٥)

مولا نامجم داودار شد حفظ الله ن لكها ب: "اورمؤلف حديث اورائل حديث (انوار خورشيد ديوبندي) تو ابن عربي وغيره كے خلاف بات كرنے پرموت آنے كا قائل ہے۔
تفصيل اس اجمال كي بيہ كه شهيد ملت علامه احسان اللي ظهير رحمه الله نے ابن عربی وغيره كے خلاف ايك كتاب تحرير كي على داستان خودانوار صاحب كي زباني ملاحظ كرين، فرمات بين رسي تصوف اور صوفيا كرام سے آپ كونفرت تهى، چنانچي آپ نے وفات سے چند روز پہلے تصوف اور صوفياء كے خلاف عربی ميں كتاب كهي، التصوف منشاء و مصدره ، اور اس ميرا كي چندروز بعد ہى ارشاد خداوندى "جس نے مير سے ولى سے دشنى كى تو اس سے ميرا اعلان جنگ ہے "كاشكار ہوگئے (مقدمه رسائل اہل حدیث ص ٢٢ حصداول)"

( صديث اور الل تقليدج اص ٧٠٩)

اور اگرسیدنا عبداللہ بن مسعود رہ اللہ کی طرف منسوب روایت کا (بفرض محال) یہ مطلب بھی لیا جائے کہ نبی مَا اللہ بن کرتے تھے تو

#### العديث: 95

رفع یدین کی احادیث کے ثبوت کی موجودگی میں اس میں منسوندیت والی کون کی بات ہے۔؟
ہاں!اگراس روایت کے الفاظ سے ہوتے کہ نبی مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وضو کے متعلق تین طرح کی صحیح احادیث موجود ہیں۔

ایک حدیث میں اعضاء وضو کو صرف ایک بار دھونے کا شوت ہے اور دوسری حدیث میں صرف دو دو بار دھونے کا شہری حدیث میں تین تین بار دھونے کا ذکر ہے۔ د کیھے تفہیم ابنجاری (جام ۱۳۳۴ صحیح بخاری مترجم ظہور الباری)

صیح بخاری کی ان احادیث کی شرح میں ظہور الباری اعظمی دیوبندی نے لکھا ہے:
'' یہ بیان جواز ہے بینی اگر ایک ایک باراعضاء کودھولیا جائے تو وضو کو را ہوجا تا ہے اگر چہ سُنّت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوتا جو تین تین دفعہ دھونے سے ہوتا ہے۔ دودو باردھونے سے بھی وضو ہوجا تا ہے اگر چہ سُنّت اُدائی ہوتی۔'' (تنہیم ابخاری ۱۳۲۱)

اب اگرکوئی شخص صرف ایک دفعه اعضاء دھونے والی حدیث پیش کر کے دود فعہ اور تین دفعہ اعضاء دھونے والی احادیث کومنسوخ کہنا شروع کر دے اور بیشور مجانا شروع کر دے کہ امام ابود اودر حمہ اللہ نے توسب سے پہلے تین دفعہ اعضاء دھونے والی حدیث بیان کی ہے، پھر دود فعہ والی، پھر ایک دفعہ والی، لہذا تین دفعہ اور دود فعہ اعضاء دھونے والی حدیث منسوخ پھر دود فعہ والی، پھر ایک دفعہ والی، لہذا تین دفعہ اور دود فعہ اعضاء دھونے والی حدیث منسوخ ہے تو آلی دیو بند بھی اس کی بات کو غلط کہیں گے۔ بالکل اس طرح جن احادیث میں تین یا چار مقامات پر رفع یدین کا ذکر ہے، ان کے مقابلے میں ایک دفعہ رفع یدین والی ضعیف روایت پیش کر کے تین یا چار مقامات پر رفع یدین کی احادیث کومنسوخ کہنا بھی غلط ہے۔ روایت پیش کر کے تین یا چار مقامات پر رفع یدین کی احادیث کومنسوخ کہنا بھی غلط ہے۔ اس شاید اسی وجہ سے آلی دیو بند کے ''فخر المحد ثین'' فخر الدین احمر سابق صدر المدرسین

دارالعلوم دیوبندنے کہاہے:''فقہاءاحناف میں جن لوگوں نے رفع یدین پر کراہت کی کوئی بات کہی ہےدہ بیجا تشدد پر منی ہےاورا کا بردیو بند کے ذوق اعتدال کے منافی ہے۔''

(غيرمقلدين كيابين؟ جلداص ٥٥٥)

۲: آلِ دیوبند ک' شیخ الاسلام' محمر تقی عثانی نے بھی رفع یدین کی منسوحیت کا انکار کیا ہے۔ (دیمیے تقلید کی شرع حیثیت میں ۱۵۸)

تقى عثانى نے مزيدكها: "رفع اورترك رفع دونوں ثابت اور جائز ہيں۔"

(درس ترمذي جلد٢ص ٣٨)

٣: آلِ ديوبندك دمفسرقر آن 'صوفی عبدالحميد سواتی نے لکھا ہے: '' رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع يدين نه كرنا زيادہ بہتر اورا گر كر لے تو جائز ہے۔''

(نمازمسنونص ۳۴۹)

ام: آلِ دیوبند کے مشہور مناظر محمد منظور نعمانی نے رفع یدین کے متعلق لکھا ہے: '' آئمہ مجتمدین کے درمیان اس بارے میں بھی اختلاف صرف ترجیح اور افضلیت کا ہے، دونوں طریقوں کے جائز اور ثابت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔' (معارف الحدیث جلد اس ۲۲۵) منظور نعمانی صاحب نے مزید کھھا ہے: '' رفع اور ترک رفع کا جواز سب کے نزدیک

مسلم ہے۔" (معارف الحدیث جلد اس ۲۲۹)

۵: آلِ دیوبند کے ''شخ الحدیث اور شخ البند' محمود حسن دیوبندی نے رفع یدین کے متعلق کہا: ''ہم کہتے ہیں کہ جواز میں تو کسی کو کلام نہیں۔ فقط استجاب میں گفتگو ہے۔''
(تقاریش البند ۱۲)

۲: آلِ دیوبندک' مفتی محمد یوسف لدهیانوی نے رفع یدین کے متعلق لکھا ہے:
 ان مسائل میں با تفاق امت دونوں صور تیں جائز ہیں '

(اختلاف امت اور صراط متعتم جلد ۲ ص ۱۱، دوسر انتخ حصد دوم ص ۱۹، تيسر انتخص ٢٥١) لدهيانوي صاحب نے مزيد لکھا ہے . وقع يدين اور ترك رفع يدين باجماع أمت

### العديث: 95 | [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (38 ] ] [ (

دونوں جائز ہیں۔'(اختلاف امت اور صراطِ متقیم ص کا جلد ۲۰ دو مرانی خصد دوم م ۱۵، تیر انتوں ۲۷۳) 2: انور شاہ کشمیری نے فر مایا:'' بیر جانتا جا ہے کہ رفع یدین بلحاظ سند وعمل متواتر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور رفع یدین منسوخ نہیں ہوا۔''

(نيل الفرقدين ص١٢٢، بحواله نورالعينين ص٣٢٣طبع جديد)

(لمفوظات حكيم الامت ٢٦ را ١٤)

تقانوی صاحب سے سوال کیا گیا:

"سوال (208) رفع يدين في الصلاة جائز بي يانبين \_؟

الجواب: جائز ہے جبیا کہ عدم رفع بھی جائز ہے' (ادادالفتادی ار۱۲۸)

ا: تھانوی صاحب نے شاہ عبدالقادر کے متعلق کہا: '' حضرت شاہ عبدالقادر نے ان سے فرمایا کہ جہر آمین اور دفع یدین بلاشہ سنت سے ثابت ہیں اور بہت سے انکہ جہر آمین اور دفع یدین بلاشہ سنت سے ثابت ہیں اور بہت سے انکہ جہر آمین اور دفع یدین بلاشہ سنت سے ثابت ہیں ' ( ملفوظات عیم الامت ۲۹۸۲۲) ممل ہے۔ اگر اس پرکوئی ممل کر بے توفی نفسہ کوئی مضا کقہ بیس ' ( ملفوظات عیم الامت ۲۹۸۲۲) ان عبدالحمید سواتی نے استاذ العلماء کہا ( دیکھے تجلیات صفدر ۲۵۱۳ مناز مسنون سون سون ۲۰۴۳) نے بھی دعوی منسونیت کو بے دلیل قرار دیا۔ کولیات صفدر ۲۵۱۳ مناز مسنون سون ۲۰۴۳) نے بھی دعوی منسونیت کو بے دلیل قرار دیا۔ ( دیکھے العلق المحد صا۹)

۱۲: علامدابوالحن نے رفع یدین کے منسوخ ہونے کا افکارکیا۔

(و یکھیےشرح سنن ابن ماجدار ۲۸۱ تحت حدیث ۸۵۸)

#### الحليث: 95

۱۳: بدرعالم میرشی نے بھی بہی کہا کہ رفع یدین منسوخ نہیں۔ (البدرالساری ۲۵۹۸)
۱۳: رشیداحمر گنگوبی دیوبندی نے لکھا ہے: '' آمین بالجمر اور قرات خلف الا مام رفع یدین یا مورسب خلاف بین الائمہ بیں اوراگر کوئی شخص ہوائے نفسانی اور ضد سے خالی ہو کرمحض محبت سنت کی وجہ سے بیامور کرتا ہوتو اس پرکوئی طعن و شنیج اورالزام دبی درست نہیں ہے'' محبت سنت کی وجہ سے بیامور کرتا ہوتو اس پرکوئی طعن و شنیج اورالزام دبی درست نہیں ہے'' (فاوی رشید ہے سام ۲۸۱)

گنگونی نے یہ بھی کہا: ''کر(اتنے) سال حضرت سلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں دب اور میں نے کوئی بات بغیراً پ سے پوچھے نہیں گی۔' (ارواح اللہ علی میں معتی اور میں نے کوئی بات بغیراً پ سے پوچھے نہیں گی۔' (ارواح اللہ عامنامہ الشریعہ میں مفتی مظہر بقا دیو بندی کی کتاب' حیات بقا' سے ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ جس کے مطابق مفتی مظہر بقا صاحب نے لکھا ہے: '' رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھے وقت رفع یدین مفتی مظہر بقا صاحب نے لکھا ہے: '' رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھے وقت رفع یدین مفتی محرکہ ہے اور قوی احادیث سے ثابت ہے، اس لیے بھی بھی رفع یدین کر لیتا ہوں۔ حضرت مفتی محرش شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ اپنی نجی مجلس میں صاضرین سے فر مایا تھا: کبھی بھی رفع یدین بھی کرلیا کرو، کیونکہ اگر قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا دنت فر مالیا کہ تم تک میری بیسنت بھی توضیح طریقہ پر پنجی تھی بتم نے اس پر کیوں ممل نہ دریا دنت فر مالیا کہ تم تک میری بیسنت بھی توضیح طریقہ پر پنجی تھی بتم نے اس پر کیوں ممل نہ دریا دنت فر مالیا کہ تم تک میری بیسنت بھی توضیح طریقہ پر پنجی تھی بتم نے اس پر کیوں ممل نہ کہا تو کوئی جواب نہ بن بر پر کائے۔' (ابہامہ الشرید نوبر ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۸)

تنبيه: ما منامه الشريعة نومبر ٢٠٠٥ ء انٹرنيك برجمي ملاحظه كيا جاسكتا ہے:

#### WWW.ALSHARIA.ORG

قار کین کرام! آپ نے دیوبندی علاء کے حوالے ملاحظ فرمالئے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ جو کمل منسوخ ہووہ جائز نہیں ہوتا۔ دیکھئے نماز میں باتیں کرنا منسوخ ہے، کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ مکتا ہے کہ مناز میں باتیں نہ کرنا بہتر ہے اگر کوئی کر لے تو جائز ہے؟ اس طرح بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، تو کیا کوئی دیوبندی یہ سکتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بہتر اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بہتر اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز

ير هنا بھي جائز ہے؟!

اگررکوع کے وقت رفع یدین کرنے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود و اللی کی طرف منسوب روایت کی مخالفت ہوتی ہے تو نمازعیدین اور نماز وتر میں دیو بندی اور بر یلوی بھی ایک سے زیادہ دفعہ رفع یدین کر کے اس ضعیف حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس ضعیف حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس ضعیف حدیث میں کی بھی نماز کا نام نہیں اور بیحدیث اگر عام ہے تو آل دیو بند کے مفتی محمد میں سات کہ خاص واقعہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے ' (اختلاف است اور مراط متقیم حصددم میں ۱۲۸) دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصددم میں ۱۲۸) دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصددم میں ۱۲۸) دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصددم میں ۱۲۸) دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصددم میں ۱۲۸) دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصد دم میں ۱۲۸) دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصد دم میں ۱۲۸ دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصد دم میں ۱۲۸ دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور میں ۱۲۸ دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' (اختلاف است اور مراط متقیم حصد دم میں ۱۲۸ دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے' دو میں ۱۲۸ دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار میں ۱۲۸ دومرانوی سے الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا تھا کے عموم کا اعتبار کیا تھا کہ کا تعتبار کیا تھا کہ کیا تھا کی کا تعتبار کیا تھا تو کا تعتبار کیا تعتبار کیا تھا کیا تعتبار کیا تھا کیا تعتبار کیا تعتب

مثال کے طور پر اگر آلِ دیوبند سے پوچھا جائے کہ نی مَثَالَیْنَا نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ تو آلِ دیوبند فوراً کہیں گے: ناف کے نیچ اور اپنے اس دعویٰ پروہ جو بھی ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں ، کسی میں بھی نمازعیدین اور نماز وتر کا ذکر نہیں لیکن پھر بھی ان روایات کونمازعیدین اور نماز وتر کے متعلق بھی سجھتے ہیں ، آخر کیا وجہ ہے کہ آلِ دیوبنداور آلِ ہر کی سیدناعبداللہ بن مسعود رہائین کی طرف منسوب روایت کو نمازعیدین اور نماز وتر کے متعلق نہیں سجھتے ؟!

ال کے جواب میں بعض آل دیوبند کہتے ہیں کہ نماز وترکی تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا خودسیدنا عبداللہ بن مسعود واللہ نئے ہے اور نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع یدین کرنے پر اجماع ہے۔ لیکن آل دیوبند کی بیدونوں ہی با تیں خودان کے اصولوں کے مطابق غلط ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود واللہ نئے سے نماز وتر میں رفع یدین کرنے کی جو روایت آل دیوبند پیش کرتے ہیں ،اس کی سند میں ایک رادی لیٹ بن ابی سلیم ہے اور آل دیوبند کے امام سرفراز صفدردیوبندی نے ایک روایت کے بارے میں لکھا ہے:

"بدا تربهی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی لیٹ بن ابی سلیم ہے امام دار قطنی (جداش کے امام دار قطنی (جلداص ۱۲۱ میں ) امام بیبی " (کتاب القراق ص ۱۰ میں ) اور امام احمد ، امام کی اور امام نسائی " وغیرہ سب اس کوضعیف اور کمزور کہتے ہیں۔ (میزان جلد ۲ ص ۲۰۰۰ ، تہذیب

التهذيب جلد ٨ص ٢٧٨، قانون الموضوعات ص ٢٨٧)''

(احسن الكلام جلد اص ۱۲۸ ، دوسر انسخه ۱۳۰)

لیف بن انی سلیم کوامین اوکا روی دیوبندی نے بھی ضعیف کہا۔ دیکھے تجلیات صفدر (۵۹/۵)

فقیر اللہ دیوبندی نے بھی لیٹ بن انی سلیم کو ضعیف ٹابت کیا۔ (دیکھے خاتمہ الکلام س ۱۰۱)
تقی عثانی دیوبندی نے بھی لیٹ بن انی سلیم کو متکلم فیہ کہا۔ (دیکھے درس ترزی ار ۲۳۳)
آل دیوبند کے امام زیلعی حنفی نے بھی لیٹ بن انی سلیم کو ضعیف کہا۔

(د يکھےنصب الرابي جلد ١٣ص ٩٦ سطرة خرى)

بدرالدین بینی حنی نے بھی لیٹ بن الی سلیم کوضعیف کہا۔ (عمدة القاری ار ۲۹۵)
علامہ سیوطی نے لکھا ہے: 'فإن لیٹ بن أبي سلیم متفق علی ضعفه''
لیٹ بن الی سلیم کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ (الحادی للفتادی للسیوطی ۱۸۷۸)
دوسری بات بیہ ہے کہ اس ضعیف اثر میں بھی ہاتھ اٹھا نے سے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا نا
مراد ہے۔

حافظ زبیرعلی زئی حفظہ اللہ نے لکھا ہے: ''لیث بن ابی سلیم ، جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے ، وہ آخری عمر میں بدحافظ بھی ہوگیا تھا اور اس پر تدلیس کا الزام بھی ہے۔ تاریخ کی بن معین (۲۰ام روایة الدوری) میں اس روایت میں بیصراحت ہے کہ عبد اللہ بن معین (۲۰ام روایة الدوری) میں اس روایت میں بیصراحت ہے کہ عبد اللہ بن معود داللہ بن سینے تک دونوں ہاتھا تھاتے تھے (یعنی اس رفع بدین سے مراد دعا والا رفع بدین ہے مراد دعا والا رفع بدین ہے ، (جزءرفع الیدین مترجم من ۱۰۰ ماشیہ) ' (جزءرفع الیدین مترجم من ۱۰۰ ماشیہ)

نمازعیدین کی زائد تکبیرات میں رفع یدین کے متعلق اجماع کا دعویٰ بھی غلط ہے۔
آل دیو بند کے نزدیک''انتہائی معتبر امام' محمد بن حسن بن فرقد شیبانی نے اپنی کتاب ،
کتاب الاصل کے صفح ۲۵۳۔ ۳۵۵ (جلدا) پر نماز عیدین کی زائد تکبیرات کے وقت رفع یدین کا انکارکیا ہے۔'' مزید تفصیل کے لئے دیکھے الاوسط لابن منذر (جلد ۲۸۴) یدین کا انکارکیا ہے۔'' مزید تفصیل کے لئے دیکھے الاوسط لابن منذر (جلد ۲۸۴) آل دیو بند کے فخر المحد ثین فخر الدین احمد نے لکھا ہے:''ر ہا تکبیرات عیدین کا معاملہ

#### العديث: 95

تواول توبیا ختلافی مسلہ ہے،امام ابوبوسف کے یہاں رفع یدین ہیں ہے،

(غيرمقلدين كيابي؟ ص ٥٥ جلدا، نيز ديكه كاشرف الهداية ٣٨٣/)

تو پھر یہ کیدا جماع ہے جس سے آل دیو بند کے صاحبین ہی خارج ہیں۔؟! بلکدامین اوکاڑوی نے تو یہاں تک لکھا ہے: '' چنانچے شامی میں ہی ہے کہ امام ابو یوسف ''امام محد '' امام حسن ' امام زفر '' سب نے بردی مضبوط قشمیں کھا کر بیان کیا کہ ہمارا ہرقول امام صاحب ہے ہی منقول ہے۔'' (تجلیات صندر ۲ مرد ۱۵۹۶)

کیاا ختلاف کواجماع کہاجاسکتا ہے؟ جبکہ ماسٹرامین اوکاڑوی دیو بندی نے لکھا ہے: "
"اجماع امت کامخالف بنص کتاب وسنت دوزخی ہے۔" (تجلیات صفدرار ۲۸۷)

اوکاڑوی نے مزیدلکھا ہے: " آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی فیصلوں سے انحراف کرنے والے کوشیطان اور دوزخی قرار دیا ہے (مشکوۃ)" (تجلیات صغدر ۱۸۹۸)

رفع یدین کے بارے میں بعض آل دیو بندعوام الناس کو یہ کہر کرتیلی دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود وٹالٹیڈ تو ہمیشہ نبی منافیڈ کے ساتھ رہے ہیں اور جن صحابہ کرام دی گفتر ہے ۔ فع یدین کی احادیث مروی ہیں وہ یا تو بچے تھے یا مسافر (!) چنا نچہ آل دیو بند کے مناظر امین اوکاڑوی نے کما میاری نے کسی بدری صحابی سے نہیں بلکہ ایک بچے ابن عمر اور ایک ہیں رات کے مسافر حضرت مالک بن الحویرث سے رفع یدین نامکمل ۹ جگہ ثابت کی۔' (تجلیات صفدر ۱۳۷۷)

اوکاڑوی نے بداخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزیدلکھاہے: '' امام مسلمؒ نے ایک چھلا نگ اوران کے ساتھ ایک مسافر صحابی حضرت وائل بن ججرؒ اور تلاش کرلیا۔'' (تجلا معدر ۲۷۵)

ماسٹرامین اوکاڑوی کے بقول اگر رفع یدین کی احادیث کے راوی صحابی بچے تھے تو یہ بات تو قائلین رفع یدین کے حقول کے بی میں ہے کہ انعموں نے نبی میں گھی کی صرف آخری زندگی کو بی ملاحظہ کیا ہوگا اور آل دیو بندا کثر کہا کرتے ہیں کہ نبی میں لیٹی شروع شروع میں رفع

#### 

یدین کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا۔ اگر بعد میں چھوڑ اہوتا تو آخری زندگی ملاحظہ کرنے والے والے صحابہ کرام دی گفتہ تو ہر گزر فع یدین نہ کرتے ، حالا نکہ آخری زندگی ملاحظہ کرنے والے صحابہ کرام دلائنہ رفع یدین کرتے تھے۔

سیدناعبدالله بن عمر دالله و فرمایا که آخر عمر میں (ایک مرتبه)رسول الله منافیقیم نے میں عشاء کی نمازید هائی۔ 'الحدیث

(صحح بخاری مترجم از ظهورالباری دیو بندی جلداص ۱۱، دری نخه ار ۲۲، الحدیث حفر دنبر ۲۰ ص۱۰ مذکوره حدیث سے ثابت ہوگیا کہ سید تا عبدالله بن عمر رفی تنفی نے نبی مَثَلَّیْ اِنْ اَلَیْ اِنْ اَلله کَا اَلْتُونِ اِنْ اَلله کَا اَلْتُونِ اِنْ اَلله کَا اَلْتُونِ اِنْ اَلله کَا اِلله کَا اِلله کَا اِلله کَا اِنْ اِنْ الله کَا اِنْ اِنْ الله کَا اِنْ اِنْ الله کَا اِنْ الله کَا الله کَا اِنْ الله کَا الله کَا الله کَا اِنْ الله کَا الله کَا اِنْ الله کَا اِنْ الله کَا الله کَا الله کَا الله کَا الله کَا اِنْ الله کَا الله کُل الله کَا الله کَا الله کَا الله کَا الله کَا الله کا اله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا اله کا الله کا الله کا ال

(محج بخاری جلداس ۲ سرج ظهورالباری دیوبندی ، دری نخرج اس۱۰۲)

سرفرازصفدرد یوبندی نے لکھا ہے: "رہایہ سوال کہ پڑھنے والے نے آہتہ قرائت کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے علم ہوا؟ توبیہ بردی سطی قتم کی بات ہے احادیث میں آتا ہے۔ کہ آپ کو نماز کی حالت میں ایک مخصوص کیفیت حاصل تھی۔ جس سے آپ مقتد یوں کے رکوع وجوداور خشوع کو ملاحظ کر لئتے تھے (مشکوۃ جلداص 22)"

(احسن الكلام جام ٢٣٠، دوسرانسخ ١٨٦)

فقیراللددیوبندی نے لکھا ہے: '' نماز کی حالت میں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی اطافت طبع مزید لطیف ہوجاتی تھی اور آپ امور حسیہ سے بڑھ کرامور معنوبی کو مسول کرنے گئے''(خاتمة الكام ص۲۰۱)

ندکورہ تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اللہ ہے وہ صحابی ہیں جوآخرتک بی منافیظ کے ساتھ رہے ہیں اوران کی نماز خصوصاً رکوع وخشوع سے نبی منافیظ پوری طرح باخبر

### 

تھے۔ ایک دیوبندی محمد اساعیل جھنگوی نے لکھا ہے: '' رفع یدین کا مسکداس صحابی سے لیا جائے گاجو حاضر باش ہو، ساری زندگی آپ مَالَّيْظِمْ کے ساتھ رہا ہو۔''

(تخدالل مديث م٧٠١ حددوم)

نافع تابعی رحمہ اللہ نے فر مایا: ''عبد اللہ بن عمر و اللہ ہے نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے اور جب سے اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع یدین کرتے اور جب سے اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدین کرتے اور عبد اللہ بن عمر و اللہ ہے اس فعل کو نبی مَا اللہ ہم کے بناری جلدام ۱۳۵۱ کے بناری جلدام ۱۳۵۱)

د یوبند یول کے امام سرفر از صفدر دیوبندی نے لکھا ہے:

''اورامت کااس پراجماع وا تفاق ہے کہ بخاری وسلم دونوں کی تمام روائتیں صحیح ہیں'' (احسن الکلام جلداص ۱۸۷، دوسرانسی ۱۳۳۳)

اوکاڑوی نے لکھاہے:''اجماع امت کا مخالف بھی کتاب وسنت دوزخی ہے' (خلیات صفدرار ۱۸۸۷، پیوالہ پہلے گزرچاہے)

امین او کاڑوی نے مزید لکھا ہے: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی فیصلوں سے انجراف کرنے والے کوشیطان اور دوزخی قرار دیا''

(تجلیات صفرر ۲ را ۱۸۹، بدحواله بھی پہلے گزر چکاہے)

سرفراز صفدر نے محمد عمراح چروی بریلوی کاردکرتے ہوئے لکھاہے: ''گرمولوی محمد عمر صاحب کو بگوش ہوش سننا چاہیئے اوراج چی طرح معلوم ہونا چاہئے کہ بخاری شریف کی روایت کوضعیف کہدوینا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔'' (ازالة الریب ص ۲۱۱۱) تبلیغی جماعت کے شخ الحدیث محمد زکریا صاحب نے کہا:''ساری روایات بخاری صحیح

#### العليث: 95

ہیں اگر کسی نے کلام کیا ہے تو غلط کیا ہے۔'' (تقریر بخاری ۲۵۱)

امین او کا ژوی نے لکھا ہے: ''بحث حدیث عبداللہ بن عمر بن خطابٌ:

(۱) امام بخاری فرماتے ہیں: رہیج (بھری)لیث (کوفی)،طاؤس (یمنی)،سالم (مدنی) ابوز بیر (علی)اورمحارب بن د ثار (کوفی)اور نافع (مدنی) نے حضرت عبداللہ بن عمر کور فع یدین کرتے دیکھا'' (ج، بخاری ص ۱۷)

امین او کا روی نے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول قل کر کے اس کا جواب یوں دیا:

"جواب: ظاہر ہے بیواقعہ ج کے موقع کا ہوسکتا ہے، جہاں کی، مدنی، کوفی ، یمنی، بھری سب اکٹھے ہوتے ہیں۔

(۲) ببر حال ج کے موقع پران سات مخصول نے حضرت عبداللہ بن عمر کورفع یدین کرتے ویکھا... ' (تجلیات مندرجلدام ۲۲۱)

مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے حدیث اور اہلِ حدیث (ص ۲۰۸)

اب ظاہر ہے بیرسب تابعین کرام رحمہم اللہ اجمعین، نی مَلَّ النَّیْ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے اور انھوں نے نبی مَلَّ النَّیْ کی وفات کے بعد ایک ایسے صحابی والنی کو نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے ویکھا جو نبی مَلَّ النَّیْ کی حیات کے آخر تک نبی مَلَّ النَّیْ کے ساتھ نماز پڑھتے یہ بین کرتے ہوئے ویکھا جو نبی مَلَّ النَّیْ کی حیات کے آخر تک نبی مَلَّ النَّیْ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے تھے اور نبی مَلَّ النَّیْ مَان سے بیان کردیا گیا ہے۔

اس حقیقت کے باوجود بعض متعصب اور عالی قتم کے لوگ رفع یدین کومنسوخ ثابت کرنے کے لئے سیدنا عبد اللہ بن عمر طالفیہ کی طرف منسوب موضوع ومن گھڑت روایات پیش کر کے بیٹا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر طالفیہ کو نبی منافیہ کی کرنے میں کہ عبد اللہ بن عمر طالفیہ کو نبی منافیہ کی کرنے میں بی رفع یدین کی منسوندیت کاعلم تھا۔ حالا تکہ آلی ویو بند کا اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی اپنی بیان کردہ مرفوع حدیث کے خلاف عمل کر بے قصحابی کی عدالت ہی ساقط ہوجاتی ہے۔ بیان کردہ مرفوع حدیث کے خلاف عمل کر بے قصحابی کی عدالت ہی ساقط ہوجاتی ہے۔ تفصیل کے لئے ویکھئے تجلیات صفدر (جلد ۵۳ می کرنائن السنن (۱۹۲،۱۹۱۱) الحدیث

حفرو (نمبر۲۵مس۳۱، نمبر ۵۷مس۳۳، نمبر۱۲ ص۱۱)

بلکہ ماسٹر امین اوکاڑوی نے تو خاص عبد اللہ بن عمر داللہ کے متعلق سے قاعدہ نقل کیا ہے۔ دیکھے تفہیم البخاری حاشیہ امین اوکاڑوی (جلداص ۲۷۵ ب)

بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عرفی النے کے متعلق کہتے ہیں کہ امام جاہد رحمہ اللہ نے ان کو رفع ید بن ترک کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگر یہ روایت سے جو تی تو یہ ہا جا سکتا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹٹی کے نزد یک رفع ید بن کر نا اور نہ کہ نا دونوں عمل جا کر نتے ، لیکن بیروایت سے جہن کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عیاش ہے جس کا آلی دیو بند کے نزد یک حافظ خراب ہوگیا تھا۔ آلی دیو بند کے مشہور مناظر اور شخ العرب والحجم عبدالت ارتو نسوی نے علائے کہا تھا: ''جوروایت تم نے پیش کی ہاس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عیاش ہے جس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے ضعیف سند میں ایک راوی ابو بکر بن عیاش کا حافظ نہایت کر ورتھا اور بے شار غلط روایات کرتا تھا۔ امام احمد کا تول ہے کہ وہ صد سے نیادہ کشر الغلط ہے۔'' (بنظر والا جواب مناظرہ ص ۲۷) تھا۔ امام احمد کا تول ہے کہ وہ صد سے نیادہ کشر الغلط ہے۔'' (بنظر والا جواب مناظرہ ص ۲۷) تھا وہ تو ایسے راوی کی روایات شعیف ہوتی ہیں اور دوسری کا نوائل میں حافظ خراب ہوگیا ہوتو ایسے راوی کی روایات شعیف ہوتی ہیں۔ حافظ خراب ہوگیا ہوتو ایسے راوی کی روایات شعیف ہوتی ہیں۔ اور دوسری کا تابول میں حافظ خراب ہوگیا ہوتو ایسے راوی کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔

آلِ دیوبند کے شخ الاسلام محرتقی عثانی نے کہا '' بعض اوقات ایک راوی کی احادیث ایک مخصوص زمانہ تک سیجے ومقبول ہوتی ہیں اور اس کے بعد کی روایات ضعیف ومر دود ، امام بخاری ایسے مواقع پر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے راوی کی صرف پہلے دور کی روایات کی جائیں'' (درس زندی ارما)

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے لکھا ہے ''جن کتب میں صحت کا التزام کیا گیا ہے ان میں راوی کی حیثیت اور ہے اگر وہی راوی کسی دوسری جگہ آ جائے تو اس کی حیثیت اور ہوگی'' (مجذد باندوادیلاس ۲۳۷)

#### 

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے ایک اور جگداپنی تائید میں لکھا ہے: ''اور علامہ زیلعی فرماتے ہیں: یعنی کسی راوی سے میں احتجاج کیا گیا ہوئو س سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ جس صدیث میں بھی ہوگائی کی حدیث میں کی حدیث میں کی حدیث کی شرط پر ہوگ'' (میدوباندواویلام ۹۳)

امام احمدرحمدالله جيعظيم محدث في سيدناعبدالله بن عمر رَّنَ النَّهُ كَلَ طرف منسوب ترك رفع يدين كاثر كو باطل كها معدد كيهي مسائل احمدروايت الن باني (جلدا ص ٥٠)

ای طرح امام بیم قی رحمه الله نے بھی ترک رفع بدین والے اثر کو باطل اور موضوع قرار دیاہے۔ دیکھیے خزائن السنن مؤلف سرفراز صفدر (ص ۳۵۱)

ماسر امین نے سیدنا عبداللہ بن عمر و اللہ اللہ بن عرف اللہ بن حویرث و اللہ اور صحابی سیدنا ما لک بن حویرث و اللہ اللہ بن حویرث و اللہ و اللہ اللہ بن حویرث و اللہ و اللہ بن عویرث و اللہ و اللہ و الل

سرفرازصفدر نے لکھا ہے: ''جب ابن مسعودؓ مسلمان ہوئے اس وقت حضرت ابن عمرؓ شیر خوار بچے تھے اور بقیہ صحابہؓ جن ہے رفع یدین کی روائتیں منقول ہیں بہت بعد کومسلمان ہوئے'' (خزائن السنن ص۳۱۰)

اس اعتراف کے باوجودر فعیدین کوابتدائی دور کاعمل قرار دینا ناانصافی کے سواور کیا ہوسکتا ہے؟

سرفراز صفدر نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ سیدنا مالک بن حویرث وٹی تی نائی ہو میں نبی مَنَا لَیْنِیْمِ کے ساتھ تھے، پھر کہا: '' اس وقت نبی مَنَا تَنْیَامِ کی عمر مبارک تقریبا باسٹھ سال تھی۔ اور بڑھا ہے اور کمزوری کا زمانہ تھا۔'' (خزائن اسنن س۳۲۳)

اور تیسرے نمبر پرامین اوکاڑوی ویوبندی نے رفع یدین کی حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدنا وائل بن حجر والٹین کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے متفقہ امام، امام سلم رحمہ اللہ کا غداق اڑاتے ہوئے کہا کہ امام سلم سلم رحمہ اللہ کا غداق اڑاتے ہوئے کہا کہ امام سلم سلم رحمہ اللہ کا غداق اڑاتے ہوئے کہا کہ امام سلم سلم رحمہ اللہ کا غداق اڑاتے ہوئے کہا کہ امام سلم سلم رحمہ اللہ کا غداق اڑاتے ہوئے کہا کہ امام سلم سلم رحمہ اللہ کا غداق اور لگائی اور

#### (48) 95 الحديث: 95

مسافر صحابی وائل بن حجر والعنه اور تلاش کرلیا۔ " (تجلیات ۱۹۲۷)

حالانکہ سیدنا واکل بن جمر رہ النظائے نے نبی سکی النظام کواس وقت رفع یدین سے نماز پڑھتے ہوئے والنظائی کی ایک ہوئے دیکھا تھا جب تطبیق منسوخ ہو چکی تھی۔ جبکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہ النظائی کی ایک دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے شاگردوں کو جب نماز پڑھائی تو خود بھی تعین حالت نماز میں تطبیق کی اورا یے شاگردوں کو بھی عین حالت نماز میں تطبیق کی وائی۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ نبی مناہدیم پہلے دور میں رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پررکھنے کی بجائے دونوں ہاتھ کھٹنوں پررکھنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کو ملا کراپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا کرتے تھے اورصحابہ کرام رخی گئی ہے ہیں۔ بعد میں نبی مناہدیم نے رکوع کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا شروع کر دیئے اورصحابہ کرام رخی گئی کہ کھٹنوں پر رکھنا شروع کر دیئے اورصحابہ کرام رخی گئی کہ کھٹنوں پر رکھنا کر دیا۔

سیدنا وائل بن حجر رہ گانٹیؤ نے فرمایا: '' میں نے کہا رسول اللہ منا نیڈیؤ کی نماز دیکھوں گا
آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا پھر رفع یدین
کیا (دونوں ہاتھا تھائے) کا نوں کے برابر پھروا ہے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا جب رکوع
کا قصد کیا تو رفع یدین کیا اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے جب رکوع سے سراٹھایا تو اسی طرح
رفع یدین کیا۔ الحدیث (نمائی دری نے جلداص ۱۸۲۱ منائی جلداس کا ۱۳۲۲ متر جم وحیدالزمان)
اس سے حدیث سے معلوم ہوا کہ جب سیدنا واکل بن حجر رشائٹیؤ نے نبی منافی نیڈیؤ کم مناز رکھنا تر رکھنا تشروع کے وقت رفع یدین کرتے دیکھا تھا اس وقت تطبیق منسوخ ہو پکی تھی اور نبی منافی نیڈیؤ کم
نے رکوع کے وقت رفع یدین کرتے دیکھا تھا اس وقت تطبیق منسوخ ہو پکی تھی اور نبی منافی نیڈیؤ کم

مصعب بن سعد رحمہ اللہ سے روایت ہے میں نے اپنے باپ (سیدنا سعد بن ابی وقاص طالفین کے باپ (سیدنا سعد بن ابی وقاص طالفین کے بازو میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ گھٹنوں کے بیج میں رکھے تو میرے باپ نے کہاا پی دونوں ہتھیایوں کو گھٹنوں پر رکھ کہا کہ پھر میں نے دوبارہ ویسے ہی کیا تو انھوں نے میرے ہاتھ پر مار ااور کہا ہم منع کئے گئے ایبا کرنے سے اور تھم ہوا دونوں ہتھیایوں کو گھٹنوں

### العديث: 95

پرر کھنے کا۔" (صحیح مسلم ۱۰۸ر۱ مترجم)

امروجوبی حکم کو کہتے ہیں 'جس پیمل کرنا ضروری ہوتا ہے' (سیف فی ۲۸۲)

سرفرازصفدر نے لکھاہے ''امروجوب کیلئے ہوتاہے'' (احسن الکلم ہر، س، دوسرانے ۱۳۲۲)

ندکورہ تفصیل ہے معلوم ہوا کہ نبی مَثَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى وَتَتَ تَطِیقَ کَرِتَ تَصَے، بعد میں می مُثَالِم چھوڑ دیا اور اس ہے منع بھی کر دیا اور رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پرر کھنے کا حکم دیا، لیکن نبی مُثَالِقَیْمِ کی وفات کے بعد بھی سیدنا عبد الله بن مسعود وٹالٹیئے تطبیق کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ چنانچے علقمہ تا بعی اور اسود تا بعی رحمہما الله نے فرمایا:

'' وہ دونوں (سیدنا) عبداللہ بن مسعود رہالتی کے پاس آئے۔انھوں نے کہا کیاتمھارے پیچھے کے لوگ نماز پڑھ بچے انھوں نے کہاں ہاں پھر (سیدنا) عبداللہ بن مسعود رہالتی ان دونوں کے نیج میں کھڑے ہوئے اورایک کو دا ہن طرف کھڑا کیا اور دوسرے کو بائیں طرف پھر رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹوں پر رکھا۔ (سیدنا) عبداللہ بن مسعود رہالتی نے ہمارے ہاتھ پر مارااور تطبق کی (یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ملایا) اور رانوں کے نیچ میں رکھا جب نماز پڑھ کے تو کہارسول اللہ مٹالی کیا ہے۔''

(صحیح مسلم جلد ۲۳ صدیث نمبر ۲۳۳)

صیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق سیدنا عبدالله بن مسعود واللین نے علقمہ اور اسود سے یہ بھی فرمایا تھا کہ گویا میں تطبیق کے وقت رسول الله مَلَّى اللَّهُ مَلَى الْكُليول کے اختلاف کی کیفیت کا آج بھی مشاہدہ کرر ہا ہوں' (صیح مسلم جلداص۲۰۱ بحالہ فیرمقلدین کیا ہیں؟ص۵۳۳ جلدا)

عزيز الرحمٰن ديوبندي فاصل جامعهاشر فيه لا مورنے لكھاہے:

" بہلا تھم بعنی گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھنامنسوح ہوگیا ہے واللہ اعلم بالصواب"

(حاشيه صحيح مسلم مترجم ازعزيز الرحن جلداص ٢٩٩)

محمود حسن دیوبندی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود دلی تین کے بارے میں کہا: '' تظیق کے لئے کا چونکہان کو پوری طرح ثبوت نہ ہوالہذا اخیر تک نہ چھوڑ ا۔'' (تقاریشے الہندص ۱۵)

### الحديث: 95 عالم المسلم (50 عالم المسلم) المسلم (50 عالم المسلم) المسلم (50 عالم المسلم) المسلم (50 عالم المسلم)

تو پھر بیمعلوم ہوجانے کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رہا لیڈی کی طرف منسوب ضعیف حدیث جو کہ عدیث جو کہ حدیث جو کہ بہلے دور کی ہے، اس حدیث سے سیدنا وائل بن جر رہا لیڈی والی سیح حدیث جو کہ بعدوالے دور کی ہے، جس میں رکوع کی رفع یدین کا ذکر ہے اور رکوع کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر کھنے کا بھی ذکر ہے کیے منسوخ ہو سکتی ہے۔؟!

سیدناعبدالله بن مسعود و النفوز کے مسئلہ طبق کے متعلق ایک دیوبندی مفتی احمد متاز نے احادیث سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ایک بہت ہی مجیب بات کہی ہے کہ ان کی رائے میں دونوں عمل برابر ہوں جیسے حضرت علی والنفوز تطبیق اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کو برابر جھتے تھے۔ (ابن الی شیبہ ار ۲۵۴، فتح الباری ار ۲۸۷، بحوالہ النور)'' (آٹھ سائل سس)

قارئین کرام! آپ نظیق کے متعلق ہماری نقل کردہ صحیح مسلم کی روایات ملاحظ فرما ہے ہیں، جن کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود و النظیہ خود بھی تطبیق کرتے تھے اور عین حالت نماز میں ان لوگوں کے ہاتھوں پر مارا کرتے تھے جو گھنوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور نماز کے بعد فرماتے تھے رسول اللہ منا الیہ منا ایک کیا ہے، اس حقیقت کے بعد ''مفتی' احمہ متاز کی بات میں ذرہ برابر جان نہیں رہتی ۔ اسی لئے اس نے ''ہوسکتا ہے' سے کام چلانے کی کوشش کی اگر احمہ متاز دیو بندی کی طرح کوئی ہے بھی کہد دے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود و النظیہ کی کوشش نزد یک رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں برابر تھے تو احمد متاز اس شخص کی بات کا کیسے انکار کرے گا۔ آخر ''دمفتی'' نہ کور ہی بتا کیں کہ کیا وجہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود و کالٹی ڈور کے نزد یک تو دونوں عمل برابر ہوں اور آلی دیو بنداوران کے اکابر خلیفہ راشد سیدناعلی والنٹی کے نزد یک تو دونوں عمل برابر ہوں اور آلی دیو بنداوران کے اکابر کے نزد یک دونوں عمل برابر نہ ہوں۔ آلی دیو بند کے انتہائی معتبرامام محمد بن حسن بن فرقد شیبانی نے کہا

''ہم عبداللہ بن مسعود و اللہ فی تین باتوں کو ہیں مانے ،ان میں ایک تطبیق بھی ہے'' (دیکھے کتاب الآثار ص ۳۵ حدیث نبر ۹۵، دوسراننو ص ۳۳، نیز دیکھے علم الفقہ ص ۲۱۲ جاشیہ) سید ناعلی و اللہ فی کے متعلق جو حوالہ احمد ممتاز دیو بندی نے دیا ہے اس کی سند میں ایک

# المالية: 95

راوی ابواسحاق اسبیعی ہے اور وہ مدلس ہے۔ (دیکھے تہذیب ۲۱۲۸، طبقات المدلسین ۲۳۰) اوربیروایت بھی عن سے ہے اور ابواسحاق کی عن والی روایت آل دیوبند کے نز دیک بھی ضعیف ہوتی ہے۔ (دیکھئے حقیق نظریات صحاب ۳۹،۳۵)

امین او کا ژوی نے لکھا ہے: ' دوسرار اوی ابواسحاق سبعی ہے جس کا حافظ آخری زمانہ میں صحیح نہیں رہا تھا (نووی ص کے اتقریب)'' (تجلیات مندر ۱۸۳۳)

سیدناعبداللہ بن مسعود والنائی صرف تطبق کے بی قائل تھے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے ہرگز قائل نہ تھے جیسا کہ تفصیل سے عرض کردیا گیا ہے اور' مفتی' احمد ممتاز دیو بندی اوران کے ہم نوا دیگر دیو بندی ' جعزات' سیدنا عبداللہ بن مسعود والنائی سے اس بات کا ثبوت دینے میں ناکام ہی رہے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود والنائی گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بھی قائل تھے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک صحابی کسی دوسر سے علاقے میں چلے جاتے اور بعد میں نماز سے متعلق کوئی چیزمنسوخ ہوجاتی تھی ، مثال کے طور پر نماز میں با تیں کرنا پہلے جائز تھا اوراس دوران میں سیدنا عبداللہ بن مسعود والنائی نمک کہ جشہ چلے گئے ، جب واپس آگے تو نماز میں با تیں کرنا منسوخ ہو چکا تھا، لیکن آتھیں چونکہ اس تھم کی ابھی تک اطلاع نہ آگے تو نماز میں با تیں کرنا منسوخ ہو چکا تھا، لیکن آتھیں چونکہ اس تھم کی ابھی تک اطلاع نہ کینے تھے۔ جواب نہ ملئے برسیدنا عبداللہ بن مسعود والنی نگر مند ہو گئے۔

تھے۔ جواب نہ ملئے برسیدنا عبداللہ بن مسعود والنی نظر مند ہو گئے۔

انوارخورشدد یوبندی نے کھا ہے: '' حضرت عبداللہ بن مسعود طالعیٰ فرماتے ہیں ہم سرز مین حبشہ آنے سے پہلے رسول اللہ متالیٰ ایک کونماز کے دوران سلام کرتے تھ تو آپ جواب دیتے تھے، جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو میں نے آپ کوسلام کیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے میر سلام کا جواب نہیں دیا جھے قریب وبعید کی فکروں نے آگیرا، (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بیار سے اور نیک بندے اور نیک مناز نیار سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بیار سے اور نیک بندے نیاز نیوری فرمالی ، میں نے آپ کو جب کہ آپ نماز پوری فرمالی ، میں نے آپ کو جب کہ آپ نماز

#### العديث: 95

پڑھ رہے تھے سلام کیا تھا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ آپ نے فر مایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاطے میں جوچا ہتے ہیں نئے احکام نازل فرمادیتے ہیں اور ابن نئے احکام میں سے بیتھم بھی ہے کہ تم نماز میں با تیں نہ کرو۔'(مدیث اور الجدیث مصلے میں محمد کی مدیث رفع یدین کی مدیث رفع یدین کی مدیث بیان کرنے والے ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے ''انہیں کیا پہتہ کہ جانے کے بعد احکام میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟''(تخد اہل مدیث میں ۱۰ مصددم)

اسی طرح آل دیوبند کے اصولوں کی روشی میں کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہاللہ تا تبلیغ وغیرہ کے لئے کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے ہوں اوران کے جانے کے بعد تطبیق منسوخ ہوگئی ہواور نبی مثل اللہ علیہ منسوخ ہوگئی ہواور نبی مثل اللہ علیہ منسوخ ہوگئی ہو۔

یہ جواب صرف اس صورت میں ہے جب سیدنا عبداللہ بن مسعود وہالا تھی کی طرف منسوب ترک رفع یدین کی روایت سیح ثابت ہوجائے ،لیکن چونکہ جمہور محد ثین کے زدیک ترک رفع یدین کی روایت ہی ضعیف ہے ، اس لئے ہماری تحقیق میں نبی مَثَالِيُّ اللہُ عَلَم نبیں پڑھی۔ یدین کے بغیرکوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔

بعض دیوبندی کتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے رفع یدین کی احادیث کو پہلے قال کیا ہے اور اس روایت پرترک ہے اور سیدنا عبد اللہ بن مسعود رفایقی کی حدیث کو بعد میں نقل کیا ہے اور اس روایت پرترک اور خصت کے ابواب قائم کیے ہیں، البذار فع یدین منسوخ ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہ اصول ہی سرے سے باطل ہے کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ''رکوع میں کیا پڑھنا چاہئے؟'' اس کے متعلق چو مختلف ابواب قائم کئے ہیں پھر سب سے آخر میں ہے باب قائم کیا ہے:

د' باب الرحصة فی ترك الذكر فی الركوع''رکوع میں کھن پڑھنا۔

د کیھئے سنن نسائی (جلدام ۱۳۵۰مترجم، دری نے جلدام ۱۲ آبل حدیث ۱۵۰۰)

تو کیا کوئی عقل مند کہ سکتا ہے کہ رکوع کی تمام تبیجات منسوخ ہیں؟!

ای طرح امام نسائی رحمه الله نے سنن النسائی ( جلد اص ۱۳۵۱ تا ۳۵۱ ، دری نسخه جاس ۱۲۸ می دری نسخه عاص ۱۲۸ می ایواب قائم کا ۱۲۸ می چوده مختلف دعاو ل کے ابواب قائم کیا ہے: ''باب السر حصه فی ترك الذكر فی السحود '' (سنن النسائی ۳۵۷ جلدا، دری نیخ جلدام ۱۳۷۰ می ۱۱۳۷)

توكيا پهرسجده كى تمام تسبيحات بهى منسوخ بين؟!

اوراگراصول یہی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ جس حدیث کوسب سے آخر میں نقل کریں وہ ناتخ ہوتی ہے اور پہلی احادیث منسوخ ہوتی ہیں تو عرض ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے میں تاعبداللہ بن مسعود رفی تاثیر کی طرف منسوب حدیث کو دو جگہ نقل کیا ہے پہلی مرتبہ (سنن النسائی جلد اص ۳۵۲ ، مرتب مرتب (رسنن النسائی جلد اص ۳۵۲ ، دری نسخہ الم ۱۲۱ ح ۱۵۹ ) پر جبکہ رفع یہ بین کرنے کی احادیث کو متعدد جلد اص ۳۵۲ ، دری نسخہ الم ۱۲۱ ح ۱۵۹ ) پر جبکہ رفع یہ بین کرنے کی احادیث کو متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے بلکہ سب سے آخر میں رفع یہ بین کی احادیث کو بی نقل کیا ہے۔ مثل سیدنا عبداللہ بن عمر طاقت کی چارمقامات پر رفع یہ بین کی حدیث کوسنن نسائی (جلداص ۳۹۳ مترجم وحید اللہ بن جمر طاقت کی چارہ اللہ بین جمر طاقت کی کے دیت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یہ بین کا ثبوت ہے، محریث جس میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یہ بین کا ثبوت ہے، اسے سنن النسائی (جلداص ۱۲۲ مرتب می دری نسخہ الم ۱۲۲۲ میں ذکر کیا ہے تو اس اس کی رحمہ اللہ کے اصول سے رفع یہ بین نہ کرنے کی دوایت منسوخ ہوگی ، نیز اگر امام نسائی رحمہ اللہ کے اصول سے رفع یہ بین منسوخ ہوتا تو امام نسائی رحمہ اللہ رفع یہ بین کے متعلق بھی ننخ کا باب قائم کیا ہے۔ نزد یک رفع یہ بین منسوخ ہوتا تو امام نسائی رحمہ اللہ رفع یہ بین کے متعلق بھی ننخ کا باب قائم کیا ہے۔

و يكيئ سنن النسائي (جلداص ١٠٣٥مترجم، درى نسخدا/ ١٥٩، قبل ١٠٣٣٠)

تنبیہ: محدثین کرام کے ابواب پہلے اور بعد؟! کے موضوع پر حافظ زبیر علی زئی حفظ اللہ نے ایک لا جواب مضمون تحریکیا ہے۔ (دیکھے الحدیث حضرونبر 220 کے مقالات) جس کے جواب سے بوری دیو بندیت خاموش ہے۔ دیو بندی اگر بریلویوں کو بھی

اینے ساتھ ملالیں، پھر بھی ان شاء اللہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔

اب آخر میں عرض ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود طالعیٰ کی طرف منسوب ضعیف روایت میں چونکہ رکوع کا ذکر نہیں اور آلی دیو بند کے اصول کے مطابق بیروایت رکوع کے متعلق ہے، تنہیں کیونکہ آلی دیو بند کے 'مقی'' احمد متاز نے لکھا ہے:

" دس نیکیوں والی روایت کا جواب

سوال: حضرت عقبہ بن عامر و التین فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں رفع یدین کی اس کو ہراشارہ کے بدلے دس نیکیاں ملیں گے۔

جواب: (۱) اس روایت میں رکوع کا ذکر نہیں للہذا بدوں دلیل رکوع کی رفع یدین مراد لینا درست نہیں'' (آٹھ سائل ص ٦٣)

اسی اصول کے مطابق یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود وہائی کی طرف منسوب روایت میں رکوع کا ذکر نہیں ، الہذابدول دلیل رکوع کی رفع مراد لینا درست نہیں۔
اور رفع یدین کے قائل صحابہ کرام وہالٹی میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر وہائی کی کے متعلق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انھوں نے نبی میا اللہ کی ساتھ نبی میا اللہ کی حیات کے آخر تک نماز پڑھی ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر وہائی کی کارکوع وخشوع نبی میا اللہ کی حالت میں بھی ملاحظ فرما لیتے تھے، جیسا کہ سرفراز صفدروغیرہ کی عبارتیں گزرچکی ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ کی میا تیں گررچکی ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر وہائی نہ نبی میا گھوٹی کی وفات کے بعد بھی رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ فی کردیا گیا ہے۔

انوارخورشيدديوبندي نے سيدناعبداللد بن عمر والفيز كے متعلق لكھا ہے:

"انتهاكى متبع سنت صحابي حضرت عبدالله بن عمر فك ألفتم" (حديث ادرا المحديث ١٨٥٨)

آلِ دیوبند کے امام سرفر از صفدر نے سیدنا عبد الله بن عمر ولائفی کوفقها و صحابہ میں شار کیا ہے۔ دیکھنے الکلام المفید (ص ۲۵۰)

آلِ دیو بند کے امام محربن حسن بن فرقد شیبانی نے سیدنا عبداللہ بن عمر طالعین کے تعلق

#### العديث: 95

لكهابُ: "من فقها أهلُ المدينة " (كتاب الحمين الله الدين ٩٩ ملدا)

سیدناعبداللہ بن عرفظ نظیم کے متعلق آلید دیوبند کے 'فخر المحد ثین حضرت مولانا سید فخر اللہ بن احمد قدس سرہ سابق صدر المدرسین دار العلوم دیوبند و سابق صدر حمیعة ہند' نے لکھا ہے '' حضرت ابن عمر کے زمانہ میں رفع یدین کا عمل بھی برائے نام رہ گیا تھا اور بعید نہیں کہ کچھلوگ رفع یدین کو بدعت سجھنے لگے ہوں ،اس لیے انھوں نے اس پرزوردینا شروع کیا ، خود کر کے بھی دکھلاتے رہے ، زبان سے بھی کہتے رہے فضائل بھی بیان کرتے رہے اور رکوع میں جاتے ہوئے یارکوع سے اٹھتے ہوئے ترک رفع کرنے والوں کو کئر مارکر تنبیہ بھی کرتے رہے ،اور بہر حال انھوں نے رفع یدین کوختم ہونے سے بچالیا۔''

(غيرمقلدين كيابي؟ جلداص٥٢٦)

#### أعلانات

ا: نیوی کی کتاب آثار اسنن،اس کی تحقیق و تخ بخ بزجمه اور علمی فوائد کے لئے دیکھتے حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ کی کتاب: انوار اسنن فی تحقیق آثار اسنن۔

ید کتاب ماہنامہ ضرب حق سر گودھا میں مئی ۲۰۱۲ ء (شارہ نمبر ۲۵) سے سلسلہ وار شاکع ہونا شروع ہوگئی ہے۔ والحمد دللد

۲: الله تعالی کے بارے میں آلی دیوبند کا بیعقیدہ ہے کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ اس سلسلے میں حافظ زبیر علی زئی حفظہ الله کے تقیقی مضمون کے لئے دیکھئے: '' رب نواز دیوبندی اورامکان کذب باری تعالی'' (ماہنا مضرب حق سرگردها: ۲۵)
 ۳: بریلویہ کے رد کے لئے ابوعبد الله شعیب محمد سیا لکوئی حفظ اللہ کے مضمون: '' انبیاء (میلی المامت کے بریلوی دعوے!'' (دیکھئے ضرب حق: ۲۱ میں ۱۳۰۱)
 ۳: '' رب نواز دیوبندی اور بے بسیاں …؟!'' مجلہ صفدر گجرات (شاره: ۱۳،۲)) کے درب نواز دیوبندی اور بے بسیاں …؟!'' مجلہ صفدر گجرات (شاره: ۱۳،۲۱))

جواب کے لئے دیکھیے ضرب حق (شارہ:۲۷ص۳۹\_۳۹)

محدز بيرصادق آبادي

# تقليد شخصى كى حقيقت آل ديوبند كے اصولوں كى روشنى ميں

آلِ دیوبند کنزدیک تقلید صرف مسائل اجتهادیه میں کی جاتی ہے، چنانچہ ماسٹرامین اوکاڑوی نے لکھا ہے: "صرف مسائل اجتهادیه میں تقلید کی جاتی ہے " (تجلیات صفر ۳۷۶۳)

آلِ دیوبند کے نزدیک چارائمہ (امام ابوطنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) کے سواکسی کی تقلید جائز نہیں اور اس پراجماع ہے۔

چنانچەسىداحدىپالىنورى دىوبىدى نے لكھا ہے: "چنانچە چوتھى صدى ميں پورى امت مسلمه نے ان چارائمكى تقلىد شخصى پراجماع كرليا،اوران كےعلاوه كى تقلىدكونا جائز قرار ديا۔"

(تسهيل ادله كامله ١٥٥)

محمد بلال دیوبندی نے اپنے ''شخ الاسلام'' ابن ہمام کا قول اس طرح نقل کیا ہے: '' اجماع منعقد ہو گیا اس بات پر کہ چاراً تمہ کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں ہوگی۔ ( فتح القدیر بحوالہ فتح المبین ص۲۲، جوام الفقہ ج اص۱۲۲)'' (اطمینان القلوب ۱۲)

آل دیوبند کے زدیک ان چارائمہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے گی،
کیونکہ ان علاقوں کے متعلق جہاں احناف کی کثرت ہو، سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے:
''…اوران علاقوں میں احناف اور فقہ حنی ہی کی کثرت ہے ظاہر امر ہے کہ اگر ان علاقوں
میں کوئی ایسامسکلہ پیش آ جائے جومضوص نہیں تو حضرت امام ابو حدیفہ گی فقہ ہے اگر کوئی خص
میں کوئی ایسامسکلہ پیش آ جائے جومضوص نہیں تو حضرت امام ابو حدیفہ گی فقہ ہے اگر کوئی خص
اگر کرگردن نکالتا ہے تو دوسرے انم کہ کرام کی فقہ تو وہاں ہے نہیں اس کا نتیجہ اس کے سوااور کیا
ہوگا کہ وہ من مانی کا روائی کر کے شریعت کے بیٹے ہی کوگردن سے اتار چھیکے گا۔ اور اسلام
ہی کو خیر باد کہد دے گا ایسے محض کے لیے اگر حضرت امام ابو حنیفہ گی تقلید واجب نہ ہوتو اس
کا اسلام کیسے محفوظ رہے گا۔؟ اور اپنے مقام پر ثابت ہے کہ لاعلمی کے وقت ایسے جامل کا
اہل علم کی طرف رجوع کر ناہت قرآنی سے واجب ہے ۔..' (الکلام المفید ص کے ا

یعنی آل دیوبند کے علماء کو بھی اگر کوئی اجتہادی مسئلہ پیش آ جائے توان پر بھی جاہل کا اطلاق ہوگا۔

سرفرازصفدر نے مزیدلکھا ہے: ''اورتقلید شخصی کا یہی معنی ہے کہ ایک ہی ہستی اور ذات
کواپنے بیشِ نظرر کھ کراس کی اطاعت اور فر ما نبر داری کا دم بھراجائے۔'' (الکلام المفید ص۸۲)
محمد تقی عثانی دیوبندی نے لکھا ہے: '' اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کیلئے کسی ایک
مجمہد عالم کو اختیار کیا جائے ، اور ہرایک مسئلہ میں اس کا قول اختیار کیا جائے ، اُسے '' تقلید
شخصی'' کہا جاتا ہے،' (تقلید کی شرع حیثیت ص۵۱)

تقی عثانی صاحب نے مزید کھا ہے ''…انھوں نے بعد میں ایک زبردست انظامی مصلحت کے تحت'' تقلید'' کی فدکورہ دونوں قسموں میں سے صرف'' تقلید شخصی'' کومل کے لئے اختیار فرمالیا، اور یفتو کی دیدیا کہ اب لوگوں کو صرف'' تقلید شخصی'' برمل کرنا چاہئے۔ اور کھی کسی امام اور کبھی کسی امام کی تقلید کے بجائے کسی ایک مجتہد کومعتین کر کے اس کے فدہب کی پیروی کرنی چاہئے'' (تقلید کی شرع حیثیت ص ۲۱ یا ۲۱)

رشیداحر گنگوبی دیوبندی نے کھاہے: '' پہلی صورت کوتقلید شخص کہتے ہیں کہ ایک شخص واحد کا مقلد ہوکر سب ضروریات دین اس سے بی حل کرے'' (تالیفات رشیدی سے ۱۵۱۸) محمد قاسم نا نوتو ی دیوبندی نے کہا:

"دوسرے بیکہ میں مقلدامام ابو حذیفہ کا ہوں ،اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو تول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر جست نہوگی کہ شامی نے بیہ لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے ، میں ان کا مقلد نہیں۔" (سواخ قاک ۲۲/۲۲) اوکاڑوی نے کہا: "ہم امام ابو حذیفہ کے مقلد ہیں نہ کہ شاہ ولی اللہ کے۔"

(فتوحات صفدر۲/۱۳۳۲)

محد بوسف لدھیانوی دیوبندی نے لکھا ہے: ''پس اس خودرائی کا ایک ہی علاج تھا کہ نس کو کسی ایک ماہر شریعت کے فتوی پڑمل کرنے کا پابند کیا جائے اوراس کا نام تقلید شخص ہے۔''

(اختلاف امت اور صراط متقتم حصداول ص ۳۳، دوسران خد حصداول ص ۳۳، اضافه وترميم شده جديدايديث) سرفراز خان صفدر و يوبندي نے لکھا ہے:

''…اور جوشخص جس امام کا مقلد ہوتو وہ بیرنہ کرے کہ کسی مسئلہ میں کسی ایک امام کی تقلید کرے اور جوشخص جس امام کی تقلید کرے اور کسی میں کسی کی کیونکہ بیکاروائی دین کو کھلونا بنادیگی'' (الکلام المفید ص ۱۷) مزیددیکھئے اطمینان القلوب (ص ۱۶) اور تجلیات ِصفدر (۱۲/۱۵)

زرولی خان دیوبندی نے لکھاہے:

" ہم ابوصنیفہ کے قول کا اعتبار کریں گے کیونکہ ہم حنی ہیں نہ کہ یوسنی" (احس القال ٢٥٥) محمود حسن صاحب نے بھی لکھا ہے: " لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر جمت قائم کرنا بعیداز عقل ہے" (ایضاح الادلیص ٢٤٦، دوسر انسخ ص ٨٩٩)

محمود حسن و یو بندی نے دوسری جگہ لکھا ہے:'' ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ' ہیں تمام حنفیہ کے مقلز نہیں'' (ایساح الادام ۴۸۸)

ماسٹر امین اوکاڑوی نے لکھا ہے: '' ہم مسائل منصوصہ میں قال رسول اللہ کذا اور اللہ مسائل اجتہادیہ میں قال ابوصنیفہ کذا کہتے ہیں۔'' (تجلیاتے صندرج۲ص۵۳)

آلِ دیوبند کے فدکورہ حوالوں سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ ان کے بن بہتا ہے کہ بن ہتا ہے کہ بن ہتا ہے کہ بن ہتا ہے کہ بن ہتا ہے کہ تا ہے ہیں ہتا ہے کہ تا تقلید خیمی ہے اور بیان کے زود کی واجب ہے۔ امام ابو صنیفہ کے علاوہ کی دوسر سے کے اجتہاد اسلیم کرنے کو تقلید کہیں گے تو اجماع کے متعلق ماسٹر امین او کا ڈوی نے لکھا کہیں گے تو اجماع کے متعلق ماسٹر امین او کا ڈوی نے لکھا ہے: '' اجماع امت کا مخالف بنص کتاب و سنت دوزخی ہے'' (تجلیات صندرار ۱۸۷۷) ماسٹر امین او کا ڈوی نے مزید لکھا ہے: '' آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی فیصلوں ماسٹر امین او کا ڈوی نے مزید لکھا ہے: '' آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی فیصلوں سے انجواف کرنے والے کوشیطان اور دوزخی قرار دیا ہے (مشکلو ق)'' (تجلیات صندر ۱۸۹۱) جبکہ اجتہا دات تو آل دیو بند کے علماء نے بھی کئے ہیں۔

#### العليث: 95 59

چنانچاشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا ہے: "اس کے بیمعی ہیں ہیں کہ چارسوبرس کے بعد کسی کواجتہاد کے قابل د ماغ نہیں ملا۔ کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔علاوہ ازیں پیہ مطلقاً صحيح بهي نهيس موسكنا كيونكه برز ماندي بزارون اليي جزئيات ني ني بيش آتى بين جن كا کوئی تھم آئمہ مجہدین سے منقول نہیں اور علماءخوداجتهاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ پس اگراجتهاد کا باب بالکل بند ہوگیا اوراب کسی کا دماغ اجتهاد کے قابل نہیں ہوسکتا تو کیا اليے نے نے مائل كا جواب شريعت سے نہيں مليكا - ياان مسائل كے جواب كے لئے كوكى نيانى آسان سار علا الريمى بات عوفداخيركر كيس ق، د، ن والينه س لیں کہیں یہ بات ان کے کانوں میں بڑمی تومسے موعود کے دلائل نبوت کی فہرست میں ايك اوردليل كااضافه كرليس معلى على المعنى مو تكم اليوم الحملة لكم دِينَكُمُ ،جس معلوم ہوتا ہے كدوين كى يكيل ہو چكى كدرواز واجتهادا كربالكل بندكرديا جائتو پھرشریعت کی تکیل سطرح انی جائیگی ۔ کیونک ظاہرے کہ بہت سے سائل ایسے ہیں کہان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں نہ آئمہ جہتدین ہے کہیں منقول ہے فع مسائل كجوابات إلى يحط دنون من ايك سوال آيا تما كه بوائي جهاز من نماز بوستى ہے یانہیں۔اب بتلائے کہ اگر اجتماد بعد جارسوبرس کے بالکل جائز نہیں تو اس مسلم کا

شريعت مي كوئى بھى جوابنيس يہلے زماند ميں ہوائى جہازند نفاند فقہااس كوجائے تھے۔ نہ کوئی حکم لکھا۔ اب ہم لوگ خود اجتماد کرتے ہیں۔ اور ایسے نے مسائل کا جواب دیتے ىلى... "(اشرف الجواب ص ٢٨-١٨١، دومر انتيس ١٤٨٥-١٤ ١٢ فقر ونمبر ١٩٧

محريسف لدهيانوى في شعراني كحوالے ساكھا ب

"بہت سے مسائل ایسے لیس گے اور ہیں جن کا ذکر موجودہ فقہ حقی کے عظیم الثان ذخیرہ میں نبيل ملتا" (قافله ... جلدنمبر اثاره ١٣٠٥)

سرفرازصفدرنے بھی لکھا ہے: "اس کےعلاوہ کہیں کہیں میرے اپنے استباطات اور اجتهادات بهی بونگے'' (احن اکلام ار ۱۳، دوسر انسخدار ۱۳)

#### (60) 95 الحديث: 95

اب ظاہر ہے دیوبندی اپ ان علاء کے اجتہاد کوتلیم کرنے سے ان کے مقلد تو نہیں بن جا کیں گئی تقلید اجماع کی مخالفت ہے ۔ ای طرح اگر اہل حدیث علاء اجتہاد کریں اورعوام اہل حدیث ان کوتلیم کرلیں تو یہ بھی تقلید نہیں ہوگی اور علاء اہل حدیث کا اجتہاد کرنا کوئی عجیب وغریب بات نہیں ، کیونکہ علا نے دیوبند بھی تو اجتہاد کرتا کوئی عجیب وغریب بات نہیں ، کیونکہ علا نے دیوبند بھی تو اجتہاد کرتے ہیں جیسا کہ اشرف علی تھا نوی اور سرفر از صفدر وغیر ہما کے جوالے نقل کئے جاچے ہیں اور بات علائے دیوبند کے اجتہاد کی چلی ہے تو یہاں ایک دیوبندی لطیفہ بھی سنتے جائے عبدالرشید ارشد دیوبندی نے انورشاہ کشمیری دیوبندی کے متعلق کھھا ہے ۔ "اس سلسلہ میں ایک لطیفہ یاد آیا جواس مقام کے مناسب حال ہے اور وہ میں متعلق کھھا ہے ۔ "اس سلسلہ میں ایک لطیفہ یاد آیا جواس مقام کے مناسب حال ہے اور وہ میں ایک لطیفہ یاد آیا جواس مقام کے مناسب حال ہے اور وہ میں ایک طرح میں ہو حضرت میں وہ اہلی حدیث کے مابین ہوا۔ اہل حدیث عالم نے پوچھا کیا آپ ابوضیفہ ؓ کے مقلد ہیں۔ ؟ اہل حدیث کے مابین ہوا۔ اہل حدیث عالم نے پوچھا کیا آپ ابوضیفہ ؓ کے مقلد ہیں۔ ؟ فرمایا نہیں سی خود جم ہد ہوں اور اپنی تحقیق برعمل کرتا ہوں " (ہیں ہوں ہمان میں ہوا ہے اور حال ہی کہ کوئی موجود بھی نہیں جس سے قبلہ کا مواجہ : " بھراگر مصلی پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور حال ہی کہ کوئی موجود بھی نہیں جس سے قبلہ کا رخیب بو جھے تو اجتہاد کر کے ' رہا ہئی اشرف الہدایا / ۲۹۳ جہ جیل احد دیر ہدی

آل دیوبند کے نزدیک قرآن، حدیث اور اجماع کو مانتا تقلید نہیں، جیسا کہ شروع میں اوکاڑوی کی عبارت سے واضح کیا جاچکا ہے۔آل دیوبند کے امام سرفر از صفدر نے لکھا ہے: "اصول دین عقائد اور منصوص احکام میں نہ تواجتہا وجائز ہے اور نہ صرف تقلید آئمہ کرائم پر اکتفاء درست ہے تقلید صرف ان مسائل میں جائز ہے جن پرنصوص قرآن کریم ، حدیث شریف اور اقوال حفرات صحابہ کرائم سے صراحة روشنی نہ پڑتی ہوا سے مسائل میں اجتہا دکی ضرورت بھی پیش آئے گی اور جم تد کے اس اجتہا دکوشلیم کرنا امر مطلوب ہے ... "

(الكلام المفيدص ١٤١)

سر فراز صفدر نے مزید لکھا ہے: ''بفضلہ تعالیٰ بیہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عقا کداور

#### الحديث: 95 الحديث: 95

اصول دین میں تقلید جائز اور درست نہیں ہے اور نہ ہی نصوص قرآن کریم اور صریح وصیح احادیث اور اجماع امت کے خلاف مسائل میں تقلید جائز ہے تقلید تو ان پیش آمدہ مسائل میں تقلید جائز ہے تقلید تو ان پیش آمدہ مسائل میں جائز ہے جو نہ تو قرآن کریم سے صراحتهٔ ثابت ہوں اور نہا حادیث صیحے حصر بحد سے اور نہ اقوال حضرات صحابہ کرام سے اور حضرات مقلدین کے نزدیک جس امام کی تقلید کی جاتی ہے وہ ان کو ہرگز معصوم بھی نہیں مانے بلکہ تمام اصول فقہ کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ سے جملہ نہ کور ہے الجمتہد مخطی کو بصیب' (الکلام المفید ص ۲۳۵)

آل ديوبندك دشيخ الاسلام "ابن جام في كلها ب:

"مسكله: تقليداس مخف كقول پر بغيردليل عمل كوكهتے بيں جس كاقول (چار) دلائل ميں سے نہيں ہے۔"
سے نہيں ہے بس نبی صلی اللہ عليه وسلم اوراجماع كی طرف رجوع تقليد ميں سے نہيں ہے۔"

(تحريراين جام في علم الاصول ١٠ ٣٥٣، دين من تقليد كامسّله ص١٠)

نوف: عربی عبارت کا ترجمه نقل کیا گیا ہے۔

محمتقی عثانی و یوبندی کے بقول: "مشہور حنی عالم عبدالغنی نابلسی" نے لکھا ہے: "دراصل تقلید کی ضرورت اُن مسائل میں پڑتی ہے جن میں علماء کا اختلاف رہا ہو"
(تقلید کی شرع حیثیت ص ۱۱)

نیز الیاس فیصل دیوبندی نے لکھا ہے:'' جومسائل قرآن وسنت واجماع سے ثابت ہیں۔ ان میں قیاس نہیں چلتا۔'' (نماز پنیبر ٹاٹیٹی ص۔۳)

آلِ دیوبند کے اصول کے مطابق اجماع کو مانتا تقلید نہیں، اس کی مزید وضاحت ماسرامین اوکاڑوی کی عبارت سے پیشِ خدمت ہے، ماسرامین اوکاڑوی نے لکھا ہے:
''اصحاب صحاح ستہ کا محدث ہونا اجماع امت سے ثابت ہے'' (تجلیات صفر سرم ہمیں تو اجماع امت سے ثابت ہے' (تجلیات صفر سرم ہمیں تو ابت ہوا اب طاہر ہے یہ محدثین تو امام ابو صنیفہ کی وفات کے بعد بیدا ہوئے ہیں تو ثابت ہوا کہ اجماع کو مانتا امام ابو صنیفہ کی تقلیم نہیں اور اجماع کے متعلق جمیل احمد دیوبندی نے لکھا ہے:'' یہ تمام احادیث اس بات یردلالت کرتی ہیں کہ بیامت اجتماعی طور یرخطاء سے معصوم

#### الحايث: 95

ہے یعنی پوری امت خطاء اور صلالت پرا تفاق کر لے ایسانہیں ہوسکتا ہے اور جب ایسا ہے تو اجماع کا ماننا اور اسکا ججت ہونا تابت ہوگا۔" (غیر مقلدین کیا ہیں؟ ۱۸۵۸)

ماسٹر امین اوکاڑوی نے کہا:'' اجماع اُمت ایسی چیز ہے جس کوہم معصوم مانتے ہیں'' (نومات صفدرج ۲۵۳س

امین او کاڑوی نے لکھا ہے: "اجماع معصوم ہوتا ہے" (تجلیات صفرہ ۴۰۲/۳)
جبکہ ائمکہ مجتمدین کے اجتماد سے متعلق سرفراز صفدر کی عبارت گزرچکی ہے کہ ان کے اجتماد میں خطاء کا احمال ہوتا ہے، اور تقی عثانی صاحب نے بھی لکھا ہے: "اور آئمہ مجتمدین کے بارے میں تمام مقلدین کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہراجتماد میں خطاء کا احمال ہے۔"

(تقليد كى شرى حيثيت ص١٢٥)

رفع یدین کے مسئلہ کو ماسٹرامین او کاڑوی نے بھی مسائل منصوصہ متعارضہ میں شار کیا ہے۔ دیکھنے تجلیات صفدر (۲۸۱۶)

سرفرازصفدر نے لکھا ہے: "مسلمترک رفع یدین میں احناف تقلید نہیں کرتے بلکہ اس میں احادیث میحدادرصریحہ کی پیروی کرتے ہیں" (الکلام المغید سرام اللہ میں احادیث میں آنحضرت صلی سرفراز صفدر صاحب نے مزید لکھا ہے: "حالانکہ ترک رفع یدین بھی آنخضرت صلی

#### العديث: 95

الله عليه وسلم كاعمل ہا ورمسكة تقليد كے سلسله ميں احناف كے عدم رفع يدين كفل كوجو بالكل غير متعلق ہے ذكر كر كے جناب مياں صاحب اپنے حواريوں كويد باور كرانے كے در پے بيں كداحناف ترك رفع يدين ميں تقليد كرتے بيں اور مابدولت مديث پرعامل بيں اس سے زيادہ تعصب اور كيا ہوگا؟ يا ہوسكتا ہے؟ وثانيا حضرت مياں صاحب كاعلى اور اخلاتى فريضة تھا كہ وہ ترك رفع يدين كے منصوص مسئلہ كوتقليد كى بحث ميں مثال كے طور پر اخلاقى فريضة تھا كہ وہ ترك رفع يدين كے منصوص مسئلہ كوتقليد كى بحث ميں مثال كے طور پر بھى نہ ذكر كرتے كيونكہ تقليد غير منصوص مسأكل ميں ہوتى ہے اور بيتو صحيح مديث سے ثابت شدہ مسئلہ ہے ' (الكلم المفيد من 10)

ا تترف لي تمانوي نے كہا: " باقى رفع اليدين اور آمين بيتو غير مقلديت نہيں . "

(ملفوظات۲/۲۲)

محد بوسف لدهیانوی و بوبندی نے لکھا ہے: '' رفع یدین اور ترک رفع یدین باجماع امت دونوں جائز ہیں۔'' (اختلاف امت اور صراطِ متقیم جمس ۱۷)

اگر چرترک رفع یدین کے بارے میں لدھیانوی کی بات بالکل غلط ہے، کین الزامی طور پرہم میہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک میں سائل میں ہوتی ہے جن میں خطا کا اختال ہوتا ہے تو اس معصوم ہوتا ہے اور تقلید اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے جن میں خطا کا اختال ہوتا ہے تو اس طرح بھی بیثابت ہوا کہ رفع یدین کا مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہیں۔

ندکورہ عبارت سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ جس مسئلہ کو بعض دیو بندی علماء منصوصہ متعارضہ تسلیم کرتے ہیں اس مسئلہ میں آلی دیو بند کے امام سرفراز خان صفدر نے سرے سے تقلید کا انکار کر دیا ہے۔ اور اس مسئلہ میں تقلید کرنے والوں کو احتاف سے خارج کر دیا ہے۔ الغرض جومسئلہ ان کے نزدیک منصوصہ متعارضہ ہووہ اس میں بھی تقلید نہیں کرتے۔

رفع یدین یاترکِ رفع یدین کا مئله آلِ دیو بند کے اصولوں کی روشنی میں تقلید کا مسئله نہیں ،اس پرایک دلیل میبھی ہے کہ امین او کا ڑوی دیو بندی نے لکھا ہے: ''امام بخاریؓ امام شافعیؓ کے مقلد ہیں'' (جزءالقراُ ةمتر جم ص ۱۷)

#### الحديث: 95 | الحديث: 95 | 64 | المديث: 95 |

اورمسکدر فع یدین میں بقولِ او کاڑوی امام بخاری رحمہ اللہ کا امام شافعی رحمہ اللہ سے اختلاف ہے۔ ویکھئے جزءر فع الیدین (مترجم ص ۲۵۱)

قارئين كرام!اس كى ايك دوسرى مثال بهى ملاحظ فرماليس:

سرفرازصفدرد یوبندی نے اہل حدیث سے خاطب ہو کر کھا ہے: ''اس عبارت سے بیمعلوم ہوا کہ جن آیات اورا حادیث کو وہ قر اُت خلف الا مام کے سلسلہ میں بطور دلیل پیش کر تے ہیں وہ نعن اور قطعیت کے ساتھ ان کے نزد یک بھی اس دعوی پر دال نہیں ہیں ورنہ وہ اس مسلہ کواجتہا دی مسئلہ کواجتہا دی مسئلہ کواجتہا دی مسئلہ کواجتہا دی کہنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صری جھے اور منطوق طور حضرات کا اس مسئلہ کواجتہا دی کہنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صری جھے اور منطوق طور پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے جھی تو بیر مسئلہ ان کے نزد یک اجتہا دی ہے لہذا بران میں انہا ہے کہ بھول ان حضرات کے احتاف نے دلائل اورا حادیث کوتر ک نہیں گیا۔ بلکہ ان کے اس مفہوم اور ان حضرات کے احتاف نے دلائل اورا حادیث کوتر ک نہیں گیا۔ بلکہ ان کے اس مفہوم اور معنیٰ کوتر ک کیا ہے۔ جس کوئیڈ زین حضرات اپنے اجتہا دی رنگ میں اپنا تے ہیں اور اس کے برعکس احناف نفس تطعی اور صری کو چھے احادیث سے مقتدی کا وظیفہ ترک القرائت خلف کے برعکس احناف نفس تطعی اور صری کو چھے احادیث سے مقتدی کا وظیفہ ترک القرائت خلف اللہ مام بتاتے ہیں…'' (احس الکلام میں 40 ھی جدید)

ندکورہ عبارت میں سرفراز صفدرصاحب نے قراءۃ خلف الامام کے مسئلہ کو بھی اجتہادی سلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور نص قطعی اور صرح وصحے احادیث پڑمل پیرا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور بردی صراحت سے میہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آلی دیو بند کے نزدیک تقلید صرف امام ابو حذیفہ کے ان اقوال میں کی جاتی ہے جن کا تعلق اجتہاد سے ہو۔

محرتقی عثانی صاحب نے بھی لکھاہے: '' قرآن وسنت کے طعی احکام میں کسی امام کی تقلید ضروری نہیں سمجھی گئ'' (تقلید کی شرع حیثیت س۱۳)

مئلہ قراءت خلف الامام آل دیو بند کے اصولوں کی روشی میں تقلید کا مسکہ نہیں ،اس پرایک دلیل می بھی ہے کہ او کاڑوی کے بقول امام بخاری رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے

### انحديث: 95

مقلد ہیں۔ (جزءالقراءة مترجم ص ١٤)

اورمئلهٔ قراءت خلف الامام میں بقول اوکا رُوی امام بخاری رحمه الله نے امام شافعی رحمه الله نے امام شافعی رحمه الله سے اختلاف کیا ہے۔ ویکھئے جزءالقراءة (مترجم ص٣٥)

قار سین کرام! بیہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آل دیوبند کے اصولوں کے مطابق کوئی شخص خواہ وہ کتنائی معتبر کیوں نہ ہواس کی وہ بات جو بسند شجے ثابت نہ ہوتتا ہے ہیں کی جائے گی، مثال کے طور پراگرامام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدث کہ جن کے متعلق آل دیو بند کے '' حکیم الاسلام' قاری محمد طیب نے لکھا ہے: '' بہر حال امام بخاری کا حافظہ ان کا انقان اوران کا زمد و تقوی کے گو اظہر من اشمس ہے۔ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔''

(خطبات عليم الاسلام ٢٧٦٢)

اگرامام بخاری رحمہ اللہ بھی کمی تابعی کا قول بغیر سند کے نقل کریں تو سرفراز صفدر صاحب اسے بول محکراتے ہیں: ''امام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندنقل نہیں کی اور بے سند بات جمت نہیں ہو سکتی۔'' (احسن الکلام (۳۲۷، دوسرانسخد ۱۲۳۳) نیز دیکھئے احسن الکلام (۱۲۹۸، دوسرانسخد ۱۲۳۳)

فقيراللدد بوبندي نے لکھاہے:

"اوركوئى بےسند بات قبول كرنے كے قابل نہيں ہوتى" (خاتمة اكلام س١٥٨)

ای طرح اگر حسن بھری رحمہ اللہ جیسے تابعی کسی ایسے صحابی و اللیم کی ایسے صحابی و اللیم کی ایسے صحابی و اللیم کرتے۔
جن سے ان کی ملاقات ثابت نہ ہوتو سر فراز صفد راوران کے اکابراسے تسلیم ہیں کرتے۔
تفصیل کے لئے دیکھئے ازالۃ الریب (ص ۲۲۷) نصب الرابی (۲۲۲۲) البحر الرائق (۲۲٫۷۷)
مستملی (ص ۲۱۲) بذل المحجود (۲۲۹۲۲) اورالحدیث حضرو نمبر ۲۷ کے (ص ۲۷ سے ۲۷)
قار تمین کرام! بدرالدین عینی احتاف کے بہت بڑے امام ہیں۔ سر فراز صاحب نے ان کو
میں بین کرام! بدرالدین عینی احتاف کے بہت بڑے امام ہیں۔ سر فراز صاحب نے ان کو
میں بین فقیہہ محدث اور شیخ الاسلام "جیسے القاب سے نواز اہے۔
د کھئے از الۃ الریب (ص ۲۰۸)

### الحديث: 95 ما المالية: 95 ما المالية

امی بدرالدین عینی نے اپنی کتاب عمدة القاری (۱۱ر۲۱ ال ۲۰۱۰) میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لئے گیارہ رکعات تر اور کے کو اختیار کیا، تو ماسٹر امین اوکاڑوی نے اس قول کو اور ایک دوسرے قول کو یعنی دونوں کو یہ کہہ کررد کردیا:

"يددونون قول بالكل بيسندين " (تجليات صفدر ٢٣٩٠)

اب میرا آلِ دیوبند سے بیسوال ہے کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ جس میں امام بخاری نے امام شافعی کی تقلید کی ہواور وہ مسئلہ نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہواور نہ اس پراجماع ہو، امام ابو حنیفہ کا تعلید کی ہواور وہ مسئلہ نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہواور نہ اس پراجماع ہو، امام ابو حنیفہ کا صحیح سند کے ساتھ ایسا قول ہوجس کا تعلق اجتہاد سے ہواور آلِ دیوبند کا اس قول کے متعلق بیا قرار ہو کہ اس قول میں خطاکا احتمال موجود ہے۔ آلِ دیوبند کا اس قول پر عمل ہواور اہل حدیث نے اس قول کا انکار کیا ہو، بیش فرمائیں، تاکہ پتا تو چلے کہ س مسئلے کا نام انھوں نے تقلید شخصی رکھا ہوا ہے۔!!

میں نے صرف ایک مسکے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ سر فراز صفدرنے لکھا ہے: ''جن مسائل میں مقلدین نے تقلید کی ہے وہ بے شار مسائل ہیں'' (الکلام المفید ص ۱۸۱)

امین او کاڑوی نے لکھا ہے:''اجتہادی مسائل کی تعداد بارہ لا کھنوے ہزارہے'' (تجلیات صندرہ/۱۷۱)

البتة اللي حديث جس تقليد كى ندمت كرتے بيں اس كى دس مثاليس درج ذيل بيں:

البتة الله عبد الله بن عمر فطائع أن سے روایت ہے كہ نبی اكرم مَثَالِثَا يُتَامِ نَفْر مايا:

((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.))
دكانداراورگا مك كواپئيسود عين (والبي كا) اختيار موتا هـ، جب تك دونول (بلحاظ جسم) جدانه موجائين يا (ايك دوسر يكو) اختيار (دينے) والاسودا مو۔ (نافع كہتے ہيں كه) ابن عمر رفالفنځ جب كوكى پينديده چيز خريدنا چاہتے تو اپنے (بيجنے والے) ساتھى سے (بلحاظ جسم) جدا موجات تھے۔ (صحح البخاری، كتاب البوع، باب كم يجوز الخيار ح ١٦٠٠ صحح مسلم: ١٥٣١) دفي حضرات يدمسكنه بين مانتے، جبكه امام شافعي وحدثين كرام ان صحح احاديث كي وجه

# الحديث، 95 (67)

ے اسی مسئلہ کے قائل وفاعل ہیں۔ محمود حسن دیو بندی نے کہا:

"يتر جع مذهبه و قال: الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة و نحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة والله أعلم "يعنى: اس (امام شافعي) كاند برازج برازج براور (محود سن في) كها: حق وانصاف بيب كماس مسئل مين (امام) شافعي كوترجي حاصل بهاور بم مقلد بين بم پر بهار دامام ابوضيفه كي تقليدوا جب والله الملم (تقريزندي سه بنافري سه)

غورکریں! کس طرح حق وانصاف چھوڑ کرا پنے مزعوم امام کی تقلید کو سینے سے لگالیا گیا ہے، یہی محمود حسن صاحب صاف اعلان کرتے ہیں:

' در کیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر ججت قائم کرنا بعیداز عقل ہے''

(اليناح الادليس ٢ ٢٤ سطر ١٩ مطبوعه: مطبع قائلى مدرسه اسلاميد يوبند ١٣٣٠ه هـ دوسرانسخ ١٣٥٥)

آلِ دیوبندگی متند کتاب' بین براے مسلمان' کے صفحہ ۲۹۸ پرمحمود حسن کی کتابوں میں تیسر نے مبر کے حت کھا ہوا ہے:' نمبر ساتقر سرتر مذی بربان عربی: یہ تقر سرتر مذی شریف کے حاشیہ پر جھید بھی ہے اور مقبول خاص و عام ہے۔''

اس تقریر کے مرتب کے متعلق سرفراز صفر درصاحب نے لکھا ہے: '' تر مذی کی تقریر کے مرتب حضرت مولا نا نظام الدین صاحب کیرانو گئی ہیں'' (الکلام المفید ص ۲۸۱)

۲: ایک حدیث جس کے مطابق ایسے مقتدی کہ جن کا امام فل پڑھ رہا ہواور مقتدی اس کے پیچے فرض نماز پڑھیں تو مقتدیوں کی نماز بالکل سیح ہوجائے گی، حفیوں کے امام ملاعلی قاری سے جب اس کا کوئی مناسب جواب نہ بن سکا تو عاجز آ کرلکھ دیا: ' و علی فواعد مذھ بنا مشکل جدًا ''یعنی ہمارے ند ہب کے اصول پر نیچدیث بہت مشکل ہے۔

(مرقاة ١٦٨٣، دوسرانسخ ١٨٢٨)

۳: نبی اکرم مَثَاثِیَا کِم مَثَاثِیَا کِم مَثَاثِیَا کِم مَثَاثِیا کِم مَثَاثِیا کِم مَثَانِ مِیں گستاخی کرتی تھی تو

# الحديث: 95 <u>|</u> الحديث: 95 <u>|</u> الحديث: 95 <u>|</u>

اس كشو برنے اس عورت كولل كرديا۔ نبي اكرم مَثَالِثَيْرَ في مايا:

" ألا اشهدوا أن دمها هدر "سناوا گواهر بوكهاس ورت كاخون رائيگال ب-

(سنن الى داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب رسول الله من المجام ٢١٣٣١ وسنده صحح

اس حدیث اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ آپ سَلَیْ اَیْنِم کی گسّاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ یہی مسلک امام شافعی اور محدثین کرام کا ہے، جبکہ حفیوں کے نزدیک شاتم الرسول کا ذمہ باقی رہتا ہے۔ دیکھئے الہدایہ (جاص ۵۹۸)

شيخ الاسلام ابن تيميدر حمد الله لكهي بين

"و أما أبو حنيفة و أصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل الذمي بذلك لكن يعزر على إظهار ذلك ... " إلخ

ابوصنیفہ اوراس کے اصحاب (شاگردوں وتبعین) نے کہا: (آپ مَنْ اَنْتُهُمْ کو)گالی دینے سے معاہدہ (ذمہ) نہیں ٹو ٹنا اور ذمی کواس وجہ سے قل نہیں کیا جائے گا، کیکن اگروہ بہر کت علائیہ کرے تواسے تعزیم لگے گی..الخ (الصارم المسلول بحوالہ ددالمحتار علی الدرالحقارج مس ۳۰۵)

اس نازک مسلے پرابن نجیم حنی نے لکھا ہے: " نعم نفس المؤمن تمیل إلی قول المحالف فی مسئلة السب لکن اتباعنا للمذهب و اجب " جی ہاں، گالی کے مسلے میں مومن کا دل (ہمارے) مخالف کے قول کی طرف ماکل ہے، لیکن ہمارے لئے ہمارے ذہب کی اتباع (تقلید) واجب ہے۔ (البحرالرائق شرح کزالدقائق جمص ۱۱۵) ہمارے ذہب کی اتباع (تقلید) واجب ہے۔ (البحرالرائق شرح کزالدقائق جمص ۱۱۵) مسین احمد مدنی ٹانڈوی لکھتے ہیں:

"ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ تین عالم (حنی ، شافعی اور صبلی ) مل کر ایک ماکلی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ارسال کیوں کرتے ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں دلیل ان سے جاکر پوچھوا گر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو تقلید کیوں کرتا؟ تو وہ لوگ ساکت ہوگئے " (تقریر تذی اردوس ۲۹۹ مطبوعہ: کتاب خانہ مجید بیماتان) ارسال: ہاتھ جھوڑ کرنماز پڑھنا ساکت خاموش

اب دیکھئے وہ لوگ ساکت کیوں ہوگئے تھے؟ کیا ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنے کی کوئی سیح حدیث موجود نہیں؟ یقیناً موجود ہے، لیکن انھیں پتاتھا کہ اگر اس مقلد کو حدیث منوائی تو خود بھی دوسری احادیث ماننا پڑیں گی۔

۵: صحیح صدیث میں آیا ہے: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تبطلع الشمس فقد أدرك الصبح) جس في كا ايك ركعت، سورج طلوع ہونے سے الشمس فقد أدرك الصبح) جس في كا ايك ركعت، سورج طلوع ہونے سے كہا يا لى تواس نے يقيناً صبح (كى نماز) يا لى۔ (ابخارى: ۵۷۹ مسلم: ۲۰۸)

فقہ فق اس محج حدیث کی مخالف ہے۔ ''مفتی' رشیداحمدلد هیانوی دیوبندی نے اس مسلے پر پھھ بحث کر کے لکھا ہے: ''غرضیکہ یہ مسلماب تک تفنہ تحقیق ہے۔ معہٰذا ہمارافتو کی اور عمل قولِ امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی رہے گا اس لئے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور مقلد کے لئے قولِ امام جحت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے۔'' (ارشادالقاری الی مجے ابخاری ساسے)

اسی صدیث پر بحث کرتے ہوئے تقی عثانی نے کہا ہے: ''صدیث باب حنفیہ کے بالکل خلاف ہے، مختلف مثاکُخ حنفیہ نے اس کا جواب دینے میں بڑاز ورلگایا ہے، کیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی شافی جواب نہیں دیا جاسکا، یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے مسلک پر اس حدیث کو مشکلات میں شارکیا گیا ہے'' (درس ترزی ارس ۳۳۸)

ال حديث يربحث كرتے موئے تقى عثانى صاحب في مزيد كها ہے:

"اوراس معاملہ میں تفریق بین الفجر والعصر کے بارے میں حنفیہ کے پاس کوئی نص صریح نہیں، صرف قیاس ہے، اور وہ بھی مضبوط نہیں، (درس تر ندی ارسی)

۲: صحیح حدیث سے ثابت ہے کہا گر جنازہ مرد کا ہوتو امام میت کے سرکے سامنے کھڑا ہو۔
 اورا گر جنازہ مورت کا ہوتو امام، میت کے وسط یعنی درمیان میں کھڑا ہو۔

د يكھے اشرف الهدايه (١٩٢٩)

لیکن قیاس کی وجہ سے حدیث کی ایسی تاویل کر کے کہ جو تاویل خود جمیل احمد

#### 70 عند 95 عند 95

سکروڈھوی (مدرس دارالعلوم دیوبند) کے نزدیک معتبرتا ویل نہیں، یہ فتویٰ دیا گیا کہ جنازہ خواہ مردکا ہویاعورت کا امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو۔

تفصیل کے لئے دیکھئے اشرف الہدایہ (۲۸/۲ ۲۹۳)

اور مزید ستم یه که محمد بن "مفتی" محمد ابراهیم صادق آبادی دیو بندی نے اس قیاس اور بدلی فتو ہے کوسنت کا نام دے رکھا ہے۔ دیکھئے گلدستہ سنت (ص۵۹)

2: صحیح حدیث میں ہے کہ نبی سَلَقَیْمُ نے درندے کی کھال بچھا کرنماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (ویکھے نماز پڑھنے ارمحدالیاس فیعل دیوبندی سر۲۱۱)

نوت: یکتاب محمدادریس انصاری دیوبندی کی پندفرموده ہے۔ دیکھئے (ص۲۲)

جبکہ سیدمشاق علی شاہ دیو بندی کی مرتب کردہ کتاب میں کتے کی کھال کے متعلق لکھا ہوا ہے:'' میں کہتا ہوں کہ دباغت کے بعد جب (کتے کی) کھال پاک ہوجاتی ہے تواس سے جانمازیاڈول بنانے میں کیا مضا کقہ ہے۔؟'' (فقہ فی پراعتراضات کے جوابات ص۳۰۵)

نبی مَثَاثَیْنِ اور صحابہ کرام دی آئی نے سجدہ سہواس طرح کیا کہ جب نماز پوری کرلی اور صرف سلام باقی رہ گیا تو دو سجد سے سہو کے کئے اور پھر سلام پھیرا۔

د كي محتي بخارى مع تفهيم البخاري (١/٥٤٥٨ ٥٥ كتاب السهو)

لیکن آلِ دیوبند کے نز دیک سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرا جائے ، پھر دو سجدے کئے جائیں۔اس کے بعد تشہد اور آ گے کا دروداور دعا پڑھی جائے ، پھرسلام پھیرا جائے۔

د كيهي تفهيم البخاري (ا/ ۵۷۷) اور بهتي زيور (حصد دوم صسس)

9: سیدنا ابومسعود و الفیز سے روایت ہے کہ ' بے شک رسول الله منا الفیز نے کے کی قیمت سے منع فرمایا ہے' (صحیح بخاری جاس ۲۹۸ کتاب البوع جمعے مسلم جمع سم ۱۹ اس کے برعکس فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ ' إذا ذبح كلبه و باع لحمه جاز."

جب اپنا کماذ کے کرے اور اس کا گوشت بیچے جائز ہے۔

#### السَّلَّةِ عَدِيثَ: 95 مَا السَّلَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِ السَّلِيَّةِ عَدِيثَ: 95 مَا السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّ

(فاوي عالمكيري جسم ١١٥، اورفقه فقي راعتر اضات كے جوابات ١٧٥٥)

انتهائی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے:

د کیمیخزائن السنن جلد دوم (ص ۷۰۱ از عبدالقدوس قارن دیوبندی) نورالانوار (ص ۱۸۳) اوراصول شاشی (ص ۷۵)

> تنبیه: بعض دیوبندیوں نے اس بیہودہ اصول کوردیھی کیا ہوا ہے۔ دیکھئے خزائن السنن (جلد دوم ص ع+۱، تالیف عبدالقدوس قارن دیوبندی)

اورای بیہودہ قتم کی تقلید کی اہلِ حدیث مذمت کرتے ہیں تو انھیں غیرمقلدین کہہ کر طعنہ دیاجا تا ہے، جبکہ خودسر فراز صفدر نے لکھاہے:

"ان آیات کر بمات میں جس تقلید کی تر دید کی گئی ہے وہ الی تقلید ہے جواللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ منَّ اللّٰهُ عَلَیْ کے مدمقابل ہوا لی تقلید کے حرام شرک، ندموم اور قبیح ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور اہلِ اسلام اور اہلِ علم میں کون الی تقلید کو جائز قرار دیتا ہے؟ اور ایسے مقلدوں کوکون مسلمان کہتا اور ق سیجھتا ہے" (الکلام المفید ص ۲۹۸)

سرفراز صفدر صاحب نے مزید لکھا ہے: '' کوئی بد بخت اور ضدی مقلد دِل میں یہ تھان کے کہ میرے امام کے قول کے خلاف اگر قرآن وحدیث سے بھی کوئی دلیل قائم ہو جائے تو میں اپنے ندہب کوئییں چھوڑ وں گا تو وہ مشرک ہے ہم کہتے ہیں کہ لا شك فید لیکن ہوش وحواس مجھے رکھتے ہوئے کون نامراد تصد أوعملاً ایسا کرتا ہے ماکرے گا؟''

(الكلام المفيدس ١١٠)

قارئین کرام! ایسی کی مثالیں اوپر بیان کی جاچکی ہیں کہ اعتراف کے باوجود حق کو تھکرایا گیا ہے اور نور الانوار اور اصول شاشی کے حوالے سے نقل کیا جاچکا ہے کہ سیدنا ابو ہر پر ہور النائوں مدیث کو بعض حفیوں نے محض قیاس کی وجہ سے انھیں غیر فقیہ کہہ کررد کر دیا ہے اور ان حفیوں حدیث کو بعض حفیوں نے محض قیاس کی وجہ سے انھیں غیر فقیہ کہہ کررد کر دیا ہے اور ان حفیوں

### الحديث: 95 العديث: 95 ا

کی اس حرکت کو بعض آل دیو بندنے بھی غلط بھتے ہوئے ردکر دیا ہے۔اس کے باوجود بے کہنا کہ کون الی تقلید کرتا ہے؟ بڑا عجیب وغریب ہے۔اشرف علی تھانوی کے بقول بے گندی روش اکثر مقلدین میں یائی جاتی ہے، چنانچے تھانوی صاحب نے کہا:

"اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامدہ وتے ہیں کہ اگر قول مجہد کے خلاف کوئی آیت
یا حدیث کان میں پر تی ہے ان کے قلب میں انشراح وانبساط نہیں رہتا بلکہ اول استذکار
قلب میں پیدا ہوتا ہے پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے خواہ کتی ہی بعید ہواورخواہ دوسری دلیل قو ک
اس کے معارض ہو بلکہ مجہد کی دلیل اس سئے میں بجر قیاس کے پچھ بھی نہ ہو بلکہ خودا پندول میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو گرنھر سے فدہب کے لئے تاویل ضروری بچھتے ہیں دل بینیں
مانا کہ قول مجہد کو چھوڑ کر حدیث سخے صرت کی بگل کر لیں بعض سنن مختلف فیہا مثلاً آمین بالجمر
وغیرہ پر ترب وضرب کی نوبت آباتی ہے اور قرون ثلاثہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا بلکہ
کنیما اتفق جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا اگر چہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ
غذا ہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذہوں
کے خلاف ہواس پڑمل جائز نہیں کہ حق دائر و مخصران چار میں ہے گر اس پر بھی کوئی دلیل
نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہرز مانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس ا تقات
سے علیم در ہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجاوے گر تقلید شخص پر تو بھی اجماع بھی نہیں
سے علیم در ہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجاوے گر تقلید شخص پر تو بھی اجماع بھی نہیں

اورا بے مقلدین کے متعلق خودخفیوں کے علامہ صدر الدین علی بن علی بن الی العز الحقی نے لکھا ہے: " فیانیہ متی اعتبقد أنه یحب علی الناس اتباع واحد بعینه من هذه الأئمة رضي الله عنهم أجمعین دون الآخرین فقد جعله بمنزلة النبي عَلَی ، الله عنهم أجمعین دون الآخرین فقد جعله بمنزلة النبي عَلی ، و ذلك كفر . " پس جب وه بی عقیده رکھ كه لوگوں پران اماموں میں سے ایک امام كی اتباع واجب ہے ، الله ان سب سے راضی ہو، تو اس شخص نے اُس امام كونى كے قائم مقام بنا و یا ہے اور بیکفر ہے ۔ (النبیه علی مشكلات الهدایة ۲۲۲ که و)

# العديث: 95

تقلید تحقی کے علاوہ تقلید کا لفظ بعض علاء مختلف معنوں میں بھی استعال کرتے ہیں، مثلاً امام شافعی اور علامہ طحاوی کے نزدیک حدیث رسول مثالیّتی کی کوشلیم کرنا تقلید کہلا تا ہے۔ ابوجعفر الطحاوی، حدیث مانے کوتقلید کہتے ہیں، مثلاً وہ فرماتے ہیں: '' فدھب قوم اللی هذا الصحدیث فقلد وہ ''پس ایک قوم اس (مرفوع) حدیث کی طرف گئی ہے، پس انھوں نے اس (حدیث کی تقلید کی ہے۔ (شرح معانی الآ فار ۴ س کتاب البوع باب بھا انھیر بالحطۃ متفاضل) اس (حدیث) کی تقلید کی ہے۔ (شرح معانی الآ فار ۴ س کتاب البوع باب بھالعیر بالحطۃ متفاضل) کر شتہ صفحات پر حفیوں ومالکیوں وشافعیوں و صحبلیوں کی کتابوں سے مفصل نقل کیا گیا ہے کہ نبی مثل ہی بات ( یعنی حدیث ) مانا تقلید نہیں ہے۔ لہذا علامہ طحاوی کا حدیث پر تقلید کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بیر ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وہ حدیثیں مان کر مقلد ہو کیا اب بیہ کہنا ہے ہوگا کہ امام ابوضیفہ ہم تہذبیں بلکہ مقلد ہے؟ جب وہ حدیثیں مان کر مقلد نہیں منے تو دوسرا آ دمی حدیث مان کر کس طرح مقلد ہو سکتا ہے؟ جب وہ حدیثیں مان کر مقلد نہیں منے تو دوسرا آ دمی حدیث مان کر کس طرح مقلد ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ کی تقلید نہیں کرنی علیہ ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ عالیہ کی تقلید نہیں کرنی علیہ ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ عالیہ کہنے کی تقلید نہیں کرنی علیہ ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ عالیہ کی تقلید نہیں کرنی علیہ ہوئی۔

( مخضرالمزنی، باب القصاء بحواله الردعلي من اخلد الي الارض للسيوطي ص ١٣٨)

یہاں پرتقلید کالفظ بطورِ مجاز استعال کیا گیا ہے۔امام شافعی کے قول کا مطلب یہ ہے کہرسول اللہ مثالث کے علاوہ کسی شخص کی بات بلادلیل قبول نہیں کرنی جائے۔

حافظ خطیب بغدادی اور حافظ ابن عبدالبر کے نزدیک عامی کامفتی ہے سوال کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے دین میں تقلید کامسکلہ (ص۲۳)

توعرض ہے کہ آلِ دیو بند کے نزدیک بھی بید دونوں قتم کے اقوال تقلیر نہیں کہلاتے، کیونکہ تمام ثقہ ائمہ مجتہدین بھی حدیث کو مانتے تھے اور آل دیو بند کا اعلان ہے کہ مجتہد مقلد نہیں ہوتا بلکہ تقلید تو جاہل کے لئے ہوتی ہے۔

سر فراز صفدرصا حب نے لکھا ہے: ''اور تقلید جاہل ہی کیلئے ہے'' (الکلام المفید ص۲۳۳) امین اوکاڑوی دیو بندی نے لکھا ہے: ''جو شخص خود اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہے، اس پر

اجتهادواجب، تقليد حرام بيك (تجليات صفر ٣٠٧/٠٠)

اوراس طرح عامی کامفتی سے سوال کرنا بھی تقلید نہیں کہلاتا، ورنہ پھرتمام دیوبندی
اینے علاء کے مقلد بن جائیں گے، جبکہ آل دیوبند کا اعلان ہے کہ چارائمہ کے سواکسی کی
تقلید جائز نہیں بلکہ اجماع کی مخالفت ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ فدکورہ علاء کا تقلید کے لفظ کو
استعال کرنا مجازی طور پر ہے، اوراس طرح اگر کوئی مفتی اپنے اجتہاد سے کوئی مسلہ بتائے،
جبیا کہ تھانوی صاحب بتایا کرتے تھے تو اسے تسلیم کرنا بھی تقلید نہیں اور آل دیوبند کی انتہائی
معتبر کتاب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے:

"أجمع الفقهاء على أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد " لعنى فقهاء كا اجماع بكم مفتى كا الل اجتهاد مين سع مونا واجب ب

(فآويٰ عالمگيري جلد ٣٠١ب اص ١٠٠٨)

تنبیہ: دین میں تقلید کے مسئلہ کی حقیقت کو جاننے کے لئے عافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ کی کتاب: ''دین میں تقلید کے مسئلہ' اور شارہ الحدیث نمبر ۵ کے ۲ کے میں تقلید کے متعلق شائع ہونے والے مضمون کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

آلِ دیوبندگی کئی عبارتوں سے واضح کیا گیا ہے کہ تقلید شخصی خاص امام ابوحنیفہ کی رائے کواپنے اوپر نافذ کرنے کا نام ہے، جبکہ خود الیاس گھسن کے رسالہ قافلہ... میں ایک حدیث کھی ہوئی ہے، چنا نچہ آل دیوبند کے حدیث کشمید اور مفتی'' محمد یوسف نے لکھا ہے: '' حضرت رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ

عن على قال قلت يا رسول الله عَلَيْكُ ان نزل بنا امر ليس فيه بيان امر و لا نهى فما تامرنى قال شاوروا فيه الفقهاء والعابد بن ولا تمضوا فيه راى خاصة. رواه الطبرانى فى الاوسط ورجاله موثقون من اهل الصحيح. ثرجمه: "دُحْرْت عَلَيُّ ارشَاداترمات عِين: "مين في عَرْض كيا يارسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمُ الرّكونَى

اییا مسئلہ پیش آئے جس میں آپ کا کوئی بیان کرنے یا نہ کرنے کا نہ ملتا ہوتو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟''رسول الله مَثَلَّ اللهُ عَلَیْ اللهِ مَثَلِیْ اللهِ مَثَلِیْ اللهِ مَثَلِی اللهِ کے فیصلہ کیا کریں شخصی رائے کو دخل نہ دیں۔'' (۱) مجمع الزوائد جام ۱۵۸

اس مدیث کریم سے جہاں اجماعی شورائی فیصلوں کی نہ صرف اہمیت بلکہ فرضیت ثابت ہوئی ساتھ ساتھ اس جماعت کی اہلیت کے شرائط بھی معلوم ہوگئے:

ا:....ا يسابل علم مول كه تفقه في الدين ان كوحاصل مو\_

۲:....صالح ومتقى اورعبادت گزار مول " ( قافله ... جلد نمبر ۴ شاره ۴ ص ۱۱)

اس مدیث میں شخصی رائے کو اختیار کرنے سے منع کر کے مشور سے کا تھا ہے اور مشورہ لینا کو فی قلید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار سے نبی مَثَّلَ اللّٰہُ کو فی وَ مَسَاوِرُهُمُ فِی الْاَمْسُوعَ کی تحت مشورہ لینے کا تھم دیا ہے تو کیا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَثَلَ اللّٰہُ کو تقلید کا تھم دیا تھا؟ جبکہ تھا نوی صاحب نے کہا:

"پس شاورهم فی الامر سے صرف بی ثابت ہوا کہ حکام رعایا سے مشورہ کرلیا کریں بیکہاں ثابت ہوا کہ الامر سے صرف بی ثابت ہوا کہ حکام رعایا سے مشورہ پڑل ہی ضرور کیا کریں " (اشرف الجواب ۱۳۱۸، دومراننوی ۱۳۹۹ مشورہ پڑل موجود ہے تھانوی صاحب نے مزید کہا:" اور ہمارے پاس حدیث بریرہ سے دلیل موجود ہے کہاں کے مشورہ پڑل کرنا ضروری نہیں خواہ نبی ہی کامشورہ کیوں نہ ہو"

(اشرف الجواب ص١٦، دوسرانسخ ص٩٠٩)

تنبیه ضروری: تقلید کے بادے میں آل دیوبند کے علاء کا تخت اختلاف ہے، بعض کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے اور تارک ِ تقلید کا اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا، جیسا کہ شروع میں سرفراز صفدر کا قول نفل کیا جا چکا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے ' حکیم الامت' تقانوی نے کہا: ' ترک ِ تقلید پرمواخذہ قو قیامت میں نہ ہوگا۔' ( ملفوظات ۲۲م ۲۵۰۵) دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی قطعی کی مخالفت نہیں' دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی قطعی کی مخالفت نہیں' دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی قطعی کی مخالفت نہیں' دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی قطعی کی مخالفت نہیں' دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی قطعی کی مخالفت نہیں' دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی قطعی کی مخالفت نہیں' دوسری جگہ فرمایا: ' ترک ِ تقلید پر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی خالفت نہیں نہیں مواخذہ ہوگا تو نہ کیونکہ کی کا دوسری جگہ کی تعلید کیا تھا تھی کی خالفت نہیں کی خالوں کی خالفت نہیں کی کیا ہوگئا تو نہ کیونکہ کی خالفت نہیں کی خالوں کی خالفت نہیں کی خالفت نہیں کی خالوں کی خالفت نہیں کی خالفت نہیں کی خالوں کی خالفت نہیں کی خالوں کی خالوں کیا کہ کی خالفت نہیں کی خالوں کیا کی خالوں ک

# الحديث: 95 على المحديث: 95 عل

# مسجد ميں ذكر بالجبر اور حديث ابن مسعود والثناؤ

امام ابو محرعبدالله بن عبدالرض بن الفضل بن بهرام الدارى رحمه الله (متوفى ٢٥٥ه) في مايا: أخبونا الحكم بن المبارك : أنبأنا عموو بن يحيى قال : سمعت أبي يحدّث عن أبيه قال : كُنّا نَجُلِسُ عَلَىٰ بَابِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَضِيَ الله عَنْهُ يعد لله بْنِ مَسْعُودٍ وَضِيَ الله عَنْهُ فَعُلُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَإِذَا حَرَجَ ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ نَا أَبو مُوسَىٰ قَبُلُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَإِذَا حَرَجَ ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ نَا أَبو مُوسَىٰ الله عَنْهُ و فَقَالَ : أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمٰنِ؟ قُلْنَا : لا ، المَشْعِرِيُّ و رَضِيَ الله عَنْهُ و فَقَالَ : أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمٰنِ؟ قُلْنَا : لا ، بَعْدُ فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّىٰ خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَىٰ : يَا أَبِا عَبْدِ الرَّحْمُلُ الله عَنْهُ وَلَمُ أَلَ : إِنَّ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ . وَالْحَمُدُ للله و إِلَا خَيْرًا . قَالَ : إِنَّ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ .

قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلَقَةٍ رَجُلٌ ، وَفِي أَيدِيهِمْ حَصًا ، فَيَقُولُ : كَبِّرُوا مِنَةً ، فَيُسَبِّحُونَ مِنَةً ، فَيَقُولُ : هَلِلُوا مِنَةً ، فَيُسَبِّحُونَ مِنَةً . قَالَ : فَمَا ذَا قُلْتَ مِنَةً ، فَيُهَلِّلُونَ مِنَةً . قَالَ : فَمَا ذَا قُلْتَ الْمَعُ اللَّهُمُ ؟ قَالَ : مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْنًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتِظَارَ أَمْرِكَ . قَالَ : أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا أَنْ يَعُدُّو اسَيِّنَاتِهِمْ ، فَمَّالَ : مَا قُلَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحِلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحَلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحَلْقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَى الْحَلْقِ مُ وَقَفَى عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ہمیں عمم بن المبارک نے روایت بیان کی ، (کہا) ہمیں عمرو بن کی نے روایت بیان کی ،کہا: ہمیں عمر و بن کی نے روایت بیان کی ،کہا: ہم نے اپنے والد (کی بن عمرو بن سلمہ الہمد انی ) کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے اپنے والد (عمرو بن سلمہ الہمد انی ) سے، انھوں نے کہا: ہم ضبح کی نماز سے پہلے (سیدنا) عبداللہ بن مسعود والتی کے دروازے کے پاس بیٹھتے تھے، پھر جب وہ باہر تشریف لاتے تو ہم پیدل چل کرائن کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے۔

پر (ایک دن) ہمارے پاس (سیدنا) ابوموی الاشعری برانی نظر بیف لائے تو کہا: کیا ابوعبدالرحن (عبدالدین مسعود برانی اسیدنا) ابوموی الاشعری برانی لائے ہیں؟ ہم نے کہا: ابھی تک نہیں آئے۔ پھر وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے جتی کہ آپ (سیدنا ابن مسعود برانین) باہر تشریف لائے۔ پھر جب وہ آئے تو ہم سب (معجد کو پیدل جانے کے لئے) کھڑے ہوگئے اور آپ کے پاس گئے تو (سیدنا) ابوموی (برانین کے نیز ہے ہما: اے ابوعبدالرحمٰن! ہوگئے اور آپ کے پاس گئے تو (سیدنا) ابوموی (برانین کے نیز ہے ہما: اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے تھوڑی دیر پہلے مجد میں ایک چیز دیکھی ہے، جسے میں نے ناپند کیا ہے اور الحمدللہ میری نیت خیری ہی ہے۔ انھوں (سیدنا ابن مسعود برانین کیا نے فر مایا: وہ کیا ہے؟ میں نے مبحد میں کچھلوگوں کو دیکھا ہے، وہ نماز کے انظار میں صلقوں کی صورت میں بیٹھے میں نے مبحد میں کچھلوگوں کو دیکھا ہے، وہ نماز کے انظار میں صلقوں کی صورت میں بیٹھ میں نے مبحد میں کچھلوگوں کو دیکھا ہے، وہ نماز کے انظار میں صلقوں کی صورت میں بیٹھے میں ایک آ دی (ان کا سربراہ) ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کنگریاں ہوئے ہیں اور ہر حلقے میں ایک آ دی (ان کا سربراہ) ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کنگریاں کہتا ہے: سود فعہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ پھروہ (سربراہ) آ دی کہتا ہے: سود فعہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ پھروہ وہ سود فعہ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ پھروہ وہ سود فعہ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ نیو تھا: بو تھ

# الحديث: 55 من المحديث: 78 من المحديث: 55 من المحديث: 78 من المحديث: 78 من المحديث: 50 من المحديث: 100 من المحد

آب نے اُن سے کیا کہا ہے؟ اُنھوں (سیدنا ابوموی رہا تھے) نے جواب دیا: میں نے آپ کی رائے یا آپ کے حکم کا انظار کرتے ہوئے اُنھیں کچھ بھی نہیں کہا۔ اُنھوں نے فر مایا: آپ نے انھیں یہ کھ بھی نہیں کہا۔ اُنھوں نے فر مایا: آپ نے انھیں یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ اپنے گناہ شار کریں اور بیضانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نئیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر وہ چلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے ہی کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس پنچے تو وہاں کھڑ ہے ہوکر اُن سے بوچھا: تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ اُنھوں نے جواب دیا: اے ابوعبد الرحمٰن! ہم کنگریوں پر اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ اور سیان اللہ بڑھ رہے ہیں۔ اُنھوں (سیدنا ابن مسعود رہا تھے) نے فر مایا: پستم اپنے گناہ شار کر لواور میں ضائع نہیں ہوگا۔

اے محمد (مَنَّ الْمَنَّمُ ) کے اُمتو اِتمھاری خرابی ہو،تم کتنی تیزی سے ہلاک و برباد ہورہے ہو۔
دیکھوا تمھارے نبی مَنْ الْمُنْفِعُ کے بیسحابہ کثرت سے موجود ہیں ، آپ (مَنَّ الْمِنْفِرُ) کے کپڑے ابھی
تک بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ جو برتن استعال کرتے تھے وہ ابھی تک نہیں ٹوٹے ۔ اس
ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کیاتم الی ملت پر ہوجو محمد مَنْ النِّیْمُ کی ملت سے
ذیادہ ہدایت یافتہ ہے یا کہ تم گرائی کے دروازے کھولنے والے ہو؟!

انھوں نے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! اللہ کی تم اہمار اارادہ تو صرف خیر کا بی تھا۔ انھوں (سیدنا این مسعود در گائین ) نے فرمایا: کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اور خیر سے محروم رہتے ہیں۔ بیش میں سور شائین کہ بچھلوگ قرآن پڑھیں رہتے ہیں۔ بیشک رسول اللہ متا ہیں آئے ہمیں جو حدیث سائی کہ بچھلوگ قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا اور اللہ کی قتم! مجھے پتانہیں کہ شاید ان لوگوں میں تمھاری کشرت ہو۔ پھروہ ان سے ہٹ کر چلے گئے عمرو بن سلمہ نے کہا: ان حلقوں والے عام لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ جتگ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کررہے تھے۔ (سنن داری جام ۲۸۱۔ ۲۸۷ ج ۲۱ باب نی کراھیة اغذ الرائی، وسندہ دن)

اس روایت کے راویوں کا مخضر تذکرہ وتو ثق درج ذیل ہے:

ابوصالح الحکم بن المبارک البابل المجی الخاشتی الخواشتی رحمہ الله (متو فی ۲۱۳ھ)

### العديث: 95 المالية الم

میرے علم کے مطابق آپ کی توثیق درج ذیل ہے:

ا: حافظا بن حبان نے اضیں کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (۱۹۵۸)

۲: امام ترفدی نے ان کی بیان کردہ ایک منفرد اور ضعیف السندروایت کے بارے میں فرمایا: ''هذا حدیث حسن غریب'' (۲۲۳۸باب،اجاء فی علامات خروج الدجال)

ثابت ہوا کہ وہ امام ترندی کے نزدیک وہ صدوق وحسن الحدیث راوی تھے۔

۳: یا قوت بن عبدالله الحموی الروی البغد ادی الا دیب نے فرمایا: 'و کان ثقة''
(مجم البلدان ۳۳۸/۲۳۳ خاشت)

٣: حافظ ذببي نے فرمایا: 'ثقة' (الكاشف الممات ١١٩٨)

۵: حافظا بن جرالعسقلانی نے فرمایا: ""صدوق ربماوهم" (تقریب التهذیب:۱۳۵۸)
 ایباراوی حن الحدیث ہوتا ہے، بشرطیکہ جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہو۔

۲: ابوعبدالد محربن اسحاق بن منده الاصبها في رحمهالد (متوفى ۳۹۵ه) نفر مایا: 'أحد الشفات ''وه ثقدراو بول میں سے ایک ہیں۔ (فتح الب فی اللی والالقاب ۳۳۳ ت ۳۹۲۸)
 ۲۲ ابوسعد عبدالكريم بن محربن منصور السمعانی (متوفی ۵۲۲ه هر) نعظم بن المبارك كبارے میں امام احمد بن عنبل كاقول نقل كيا: ''هو عندنا ثقة '' (الانب ۱۳۰۹/۲) الخاشى) بقول باسند صحح ثابت نہیں۔

جہوری اس توثیق وتعدیل کے مقابلے میں حافظ ابن عدی کا درج ذیل قول ہے:

"هذا الحديث رواه نعيم بن حماد عن عيسى والحديث له وأنكروه عليه، وسرقه منه جماعة منهم :عبدالوهاب (بن)الضحاك وسويد بن سعيد وأبو صالح الخراساني الخاستي والحكم بن المبارك..."

(الكامل في ضعفاءالرجال|/١٨٩، دوسرانسخدا/٣٠)

اس عبارت میں امام ابن عدی نے تکم بن مبارک پر مسوقة الحدیث (احادیث چوری کرنے) کا تھین الزام لگایا ہے اور خود انھوں نے دوسری جگه فرمایا:

"وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد ورواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه مجراه ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم بن المبارك يكنى أبا صالح الخواشتي، يقال انه لأبأس به ، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث منهم :عبدالوهاب بن الضحاك والنضربن طاهر وثالثهم سويد الأنبارى. " (الكال ١٢٦٥/٣١م، دوراني ١٨٨٣)

اس عبارت میں حافظ ابن عدی نے کم بن المبارک و سرقة المحدیث کی تہمت ہے باہر نکالا اور "لا بساس بسه "قرار دیا، البذاجرح وتعدیل والے دونوں اقوال باہم متعارض ہو کرساقط ہوگئے اور اگر متعارض نہ بھی ہوتے توجہور کی توثیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود تھے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام ابن عدی کا پہلا قول منسوخ ہواور دوسرا قول (بعد میں ہونے کی وجہ سے ) ناشخ ہو۔ واللہ اعلم

خلاصة التحقیق: حمم بن المبارك موثق عندالجمهور مونے كى وجه سے صدوق حسن الحديث راوى بس ـ

اختصارا ورتفصیل کے ساتھ درج ذیل راویوں نے علم بن المبارک کی متابعت کرر کھی ہے: اول: علی بن الحن بن سلیمان الحضر می (تاریخ واسط لاسلم بن بہل الواسطی ص ۱۹۸ ۱۹۹۹) دوم: امام ابو بکر بن الی شیب درالمصند ۲۵۸ ۲۳۰۵ (۳۷۸۷۹)

لل) معمروبین بیخی رحمه الله (دیکھے سن داری بنخ سین سلیم اسدا/ ۲۸۱ ـ ۲۸۷ ت ۲۱۰)
سنن دارمی کے بعض شخوں میں 'دعمر بن یجیٰ '' ہے جو کہ خطا ہے، جبیا کہ مصنف ابن
الی شیبہ وغیرہ سے ثابت ہے۔ (نیز دیکھے اسلسلة الصحیح للا لبانی ۱۲/۵ ح ۲۰۰۵)

عمرو بن کیچیٰ بن عمرو بن سلمہ الہمد انی کے بارے میں جرح وتعدیل کے اقوال ورج ذیل ہیں:

ا: امام یجی بن معین نے فرمایا: "صالح" (کتاب الجرح والتحدیل ۲۲۹/۲) اس کے مقاللے میں ابن عدی نے احمد بن ابی یجی (الانماطی البغد ادی) کی سند نے قل کیا کہ کی بن معین نے فرمایا: 'لیس بشئی'' (الکال ۱۵/۱۵ کا،دوسرانید / ۲۱۵) ابو براحمد بن ابی کی الانماطی کے بارے میں حافظ این عدی نے فرمایا:

"ولأبى بكر بن أبى يحيي هذا غير حديث منكر عن الثقات ، لم أخرجه هاهنا وقد روى عن يحيي بن معين وأحمد بن حنبل تاريخًا في الرجال . " هاهنا وقد روى عن يحيي بن معين وأحمد بن حنبل تاريخًا في الرجال . " هاهنا وقد روى عن يحيي بن معين وأحمد بن حنبل تاريخًا في الرجال . " هاهنا وقد روى عن يحيي بن معين وأحمد بن حنبل تاريخًا في الرجال . " والكال المال ال

ابرائيم بن اورمدالاصبها في رحمدالله في مايا: 'أبوبكو بن أبي يحيى كذاب "
(الكامل ١٩٨١، وسنده محح، دوسرانخ ١٣٢١)

اسے آبن الجوزی نے کتاب الضعفاء والمتر وکین (۹۲/۱ ت۲۷۲) میں ذکر کیا اور ذہبی نے فرمایا: "بغدادی متهم" (دیوان الضعفاء اوالمتر وکین ۱۲۳ ت۱۲۳)

ثابت ہوا کہ امام ابن معین کی طرف منسوب بیجرح، غیر ثابت ہونے کہ دجہ سے مردود ہے۔

تنبيه: احمد بن ابی يکي کاشا گردابن ابی عصمه العکمری مجبول الحال ہے، لہذا بیسند ظلمات ہے۔

لیث بن عبده سے روایت ہے کہ کی بن معین نے فرمایا: "عمرو بن یحییٰ بن سلمة ، سمعت منه، لم یکن یوضی" (الکائل ۱۵/۵۷۵)، دورانی ۲۱۵/۱)

لیٹ بن عبدہ المصری البصری المروزی شخ الطحاوی کی توثیق نامعلوم ہے، لہذا یہ جرح بھی ثابت نہیں۔

ابن عرى نے فرمایا: ''وعمروهذا لیس له کثیر روایة ولم یحضوني له شي فأذكره'' (الکال ۱۵/۵۷۵) دور انځه ۲۱۵/۳)

يعبارت نهجرح ہاورند تعديل، لهذا توثيق وضعيف سے خارج ہے۔

🖈 کہا گیا ہے کہ این خراش (رافضی )نے کہا: 'کیس بموضی''

(لسان المير ان ١/ ٣٤٨، دوسر انسخه ٥/ ٣٣٥)

# 95: 95

يهرح دووجهت ساقطے:

اول: پہیندہے،ابن خراش سے باسندھیج ثابت نہیں۔

دوم: ابن خراش رافضی تھا۔

۲: حافظ ابن حبان نے عمروبن کی مذکور کو کتاب الثقات میں داخل کیا ہے۔ (۸/۸۸)

ہے حافظ ابن الجوزی نے امام یکیٰ بن معین وغیرہ کی طرف غیر ثابت جرح کی بنیاد پرعمرو بن یکیٰ کو کتاب الضعفاء والمتر وکین (۲۳۳/۲ ت ۲۲۰۱) میں ذکر کیا اور اصل بنیا د کا لعدم

ہونے کی وجہ سے بیجرح بھی کالعدم ہے۔

کے حافظ ذہبی نے بھی عمرو بن یکی کو ابن معین کی طرف غیر ثابت جرح کی وجہ سے دیوان الضعفاء والمتر وکین (۲۱۲/۲ ت ۳۲۲۹) وغیرہ میں ذکر کیا اور اصل بنیاد منہدم

ہونے کی وجہ سے بیرز ح بھی منہدم ہے۔

خلاصة التحقیق: حافظ ذہبی اور حافظ ابن الجوزی کی جرح مرجوح ہے اور ابن حبان و

ابن معین کی توثیق کی وجہ سے عمرو بن کی صدوق حسن الحدیث راوی ہیں۔

٣) يجي بن عمروبن سلمه البهد انى ك بار عين امام على في فرمايا: "كوفي ثقة"

(الرَّارِحُ المشهور بالثَّقات: ١٩٩٠)

ان سے شعبہ نے روایت بیان کی۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۱۷۱۹)

اورشعبه (این نزدیک، عام طور پر) صرف تقه سے روایت کرتے تھے۔

(تهذيب التهذيب كامقدمه جاص ١٠)

امام یعقوب بن سفیان الفارس کی کتاب المعرفة والتاریخ میں بیکی بن عمرو بن سلمه کے

بارے بیں لکھا ہوا ہے: ''لا بأس به'' (جسم ۱۰۰۰)

خلاصة التحقيق: كيلي بن عمرو بن سلمة ثقه وصدوق تھے۔

عمروبن سلمه بن خرب الهمد انى الكوفى الكندى: ثقة (تقريب العبديد: ١٠٥١)

استحقیق سے ثابت ہوا کہ امام دارمی کی بیان کروہ سندحسن لذاتہ ہے اور حفیوں کے ایک

فقیہ ابن عابدین شامی نے سیدنا ابن مسعود رہائٹیؤ کی روایت مذکورہ کو درج ذیل الفاظ میں صحیح قرار دیا ہے:

"لماصح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون و..."
(روالحارط) الدرالخاره/ ٢٨١ ٢٨١ باب الاستبراء وغيره)

سرفرازخان صفدرد یو بندی نے لکھا ہے: 'قلت بسند صحیح'' (راوسنت ص۱۲۳ طبع نم ۱۹۷۵ء)

اب اس روایت کے بعض شوامد پیش خدمت ہیں:

ا: "أسد عن عبدالله بن رجاء عن عبيدالله بن عمرو عن يسار أبى الحكم أن عبدالله بن مسعود حدث ..."

(البدع والنبي عنها بتقتق عمرو بن عبدالمنعم بن سليم ٢١٠)

بيسند منقطع ہے اور سارابوالحكم كى توثيق معلوم نہيں ، لہذابير وايت ضعيف ہے۔

۲: "نا محمد بن سعید قال: نا أسد بن موسی عن یحیی بن عیسی عن الأعمش عن بعض أصحابه..." (البرع والنی عنها:۲۲)

اعمش مدلس ہیں اور 'بعض اصحاب' مجہول ہیں، لہذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

٣: "نا أسد عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن عبدالله بن أبي لبابة ... "
يستدانقطاع كي وجه عضعيف ہے۔

۳: محمد بن وضاح قال : نا موسی بن معاویة عن عبدالرحمن بن مهدی عن سفیان عن سلمة بن کهیل عن أبی الزعراء قال ... " (البرع والنی عنها: ۲۷) کها جا تا ہے کہا مام سفیان توری کی سلمہ بن کہیل سے روایت قوی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم فا کدہ: کتاب البدع والنی عنها کے راوی ابوالقاسم اصبغ بن ما لک بن موی القرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں حافظ ابوالولید عبداللہ بن محمد بن یوسف الازردی: ابن الفرضی نے فرمایا: "و کان ابن وضاح یجله و یعظمه ... و کان إمامًا فی قراء قانافع ، و کان

#### 

عابدًا زاهدًا يجتمع إليه أهل الزهد والفضل ويسمعون منه ، توفى (رحمه الله) ببشتر سنة أربع وثلاث مائة ذكره أحمد وقال الرازى : توفى يوم الاثنين لثلاث خلون من رجب سنة تسع وتسعين و مائتين . "

(تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ا/ ٩٥ - ٢٥٠)

ابن عذارى في المنات ٢٩٩ه ك تحت ) كها: "وفيها توفي أصبغ بن مالك الزاهد الفقيد . " (البيان المغرب في اخبار الاندلس ٢٠٠١، كتبه شامله)

مافظ و المالكي الزاهد نزيل قرطبة ، المالكي الزاهد نزيل قرطبة ، أصله من قبرة وصحب ابن وضاح أربعين سنة وكان ابن وضاح يجله و يعظمه وسمع من ابن وضاح وابن القزاز وكان إمامًا في قراء ة نافع ... "

(تاريخ الاسلام ٢٣/ ١٣٨، وفيات ١٠٠١-١٠١٥)

ابن الجزرى (متوفى ٨٣٣ه) في المائه "الزاهد ... توفي سنة أربع وثلاثمائة" (عاية النهاية في طبقات القراء ا/ ١١١ - ٢٩٩)

محمد بن حارث بن اسد الخشى القير وانى كى طرف منسوب مشكوك كتاب: اخبار الفقهاء والمحد ثين مين لكها و وكان ابن وضاح والمحد ثين مين لكها و وكان ابن وضاح له مكرمًا معظمًا... '' (ص٢٩-٣٣)

خلاصہ بیہ ہے کہ اصبح بن مالک القرطبی صدوق حسن الحدیث راوی ہیں اور ان پرکسی محدث یامتندعالم کی کوئی جرح ثابت نہیں۔

اس شاہد کے ساتھ سنن دارمی والی روایت صحیح لغیرہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کوایئے السلسلة الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ (۱۱/۵ /۱۱ یا ۲۰۰۵)

آلِ بریلی کا فدہب ضعیف وموضوع روایات پرقائم ہے اور ان کے اصول پر بھی ہے روایت پانچ سندوں کے ساتھ حسن لغیر ہیا تھی جست ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ روایت پانچ سندوں کے ساتھ حسن لغیر ہیا تھی ہوت ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۵/فروری۲۰۱۲ء حضرو)

حافظ زبيرعلى زئى

ابويعلىٰ عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلىٰ بن كعب الطائفي التقفي

جرح وتعدیل کے لحاظ سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن الطائمی کامخضر وجامع تذکرہ درج ذیل ہے:

#### 77.

ا: ابوحاتم الرازي

(قال: وليس هو بقوي، هو لين الحديث بابة طلحة بن عمرو و عمر بن راشد و عبد الله بن المؤمل) كتاب الجرح والتعديل ٩٤/٥

۲: ابن الجوزى ( ذكره في الضعفاء والمتروكين ) ۱۳۰/۲

٣: الزبي ( ذكره في المغنى في الضعفاء )

م: نسائى (قال: ليس بالقوي) الضعفاء والمتر وكون: ٣٢٠

۵: طحاوی قال : و لیس عند هم بالذي يحتج بروايته) شرح معانی الآ ثار۳/۳۳ شامله

الم والطني ( قال: طائفي يعتبربه ) سوالات البرقاني: ٢٥٨

ية جملة بهى جرح موتا ہے اور بھى تعديل موتا ہے، للبذااس سے استدلال ميں نظر ہے۔

امام بخاری (امام بخاری ہے فیہ نظر کا قول نقل کیا گیا۔ ہے، لیکن پیطائی پر جرح نہیں

بكهان كى بيان كرده ايك ضعيف السندروايت برجرح ب\_يعنى في حديثه نظر )

ابن شاهین ذکره فی الثقات و تکلم فیه أیضًا فی مقام آخر فتعارض قوله فیه فتساقط . ابن شامین نے آخیں کتاب الثقات میں ذکر کیا اور دوسرے مقام پر ان میں کلام کیا، البذا ان کا قول متعارض ہونے کی وجہ سے ساقط ہے۔

(انظرا كمال تهذيب الكمال لمغلطا كي ٨/ ٣٤ لتوثيقه وجرحه فيه)

# تعديل

ا: مسلم (روى له في صحيحه) ح١٨٥٥ كتبه شامله / ح٢٢٥٥، تم فوادعبدالباتي

۲: ابن حبان (ذكره في الثقات) ١٠٠٨ ـــ ١٩١٣

٣: عجل (قال: ثقة) التاريخ المشهور باثقات: ٩٢٨

٣: كيل بن معين (قال : صالح ) كتاب الجرح والتعديل ٥/ ٩٢ ت ٢٢٨ وسنده صحيح

وقال :ليس به بأس يكتب حديثه (الكال لابن عدى ١٦٤/ وسند ميح)

وقال :صويلح (تاريخ عثان بن سعيدالداري ٣٧٣)

النعرى (قال: فأما سائر أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب

أحاديث مستقيمة وهو ممن يكتب حديثه) الكائل (١٦٤/٣)

٢: الذبي (ذكره في: من تكلم فيه وهو موثق)

2: بخارى (صحح له )اسنن الكبرى للبيهقى (٢٨٦/٣) العلل الكبيرالمنوبالي

الترندي ا/١٩٠، وقال البخاري :مقارب الحديث.

٨: ترندي (حسن له)سنن ترندي: ١٢٨٩، باب ماحاء في الشفعة

9: بغوى (صحح له) شرح النة باب الشعروالرجز حديث إن أصدق كلمة الخ

1-1/1

۱۰: این فریم (روی له في صحیحه) سيح این فزیمه: ۱۷۷۸

اا: بوصيرى (صحح له) زوائدابن ماجه: ۲۰۲

١٢: ليتي (و شقه) انظر المعجم الكبيرللطبر اني ٩/ ١٣٠٨ / ٨٣٣٨، مجمع الزوائد ٩٣/٩، والسلسلة

الصححة : ۲۹۱۸

🖈 مغلطاً لَى حَفْى (قال في حديثه :هذا حديث إسناده صحيح ...)

. شرح سنن ابن ماجها/ ۵ ۷۰ ح.اح ۱۱۱، پاپ انهی عن النوم قبل صلوٰ ة العشاء

۱۳: ابن کثیر (قال فی حدیثه: هذا إسناد حسن) مقدم تفیر ابن کثیر ا/۵۰ دیث الی داود: ۱۳۹۵، وابن ماجه: ۱۳۳۵

۱۳: ابن طفون (نقل عن ابن المديني بأنه و ثقه) بحوالة تهذيب التهذيب، وذكره في الثقات/ اكمال تهذيب الكمال لمغلطائي ٣٦/٨

۵۱: ابوعوانه (خوج حديثه في صحيحه) اكمال تهذيب الكمال لمغلطا كم ٣٦/٨

١٦: ابن جمرالعسقلاني

(حسن لدفى نتائج الافكار ١٦٥/١٦٢ ا ١٦١، حديث: أنه طوأ علي حزبى القوآن)

وقال في التقريب : " صدوق يخطئ ويهم " / ٢٨٠٢

خلاصة التحقیق: جمهور محدثین كنزديك موثق مونى ك وجه عبدالله بن عبدالرحلن الطائق صدوق حسن الحديث راوى مين اور عمرو بن شعيب عن ابيعن جده كى سند سان كى روايت خاص طور پرحسن لذاته موتى ب-

#### حوالے

1: عینی حنی نے کھا ہے: " لأن عمل الراوي بخلاف روایته یدل علی أن ما رواه منسوخ " کیونکہ راوی کا پی روایت کے خلاف عمل کرنا، اس بات پردلالت کرتا ہے کہ اس کی بیان کرده روایت منسوخ ہے۔ (نخب الافکار ۱۳۳۱)

7: مؤمل بن اساعیل نے سفیان توری سے ایک مدیث بیان کی اور اس مدیث کے بارے میں عینی نے کھا ہے: "وهذا إسناد صحیح " (نخب الافکار ۱۳۸۸)

7: مؤمل بن اساعیل نے سفیان توری سے ایک مدیث بیان کی اور اس مدیث کے بارے میں نے کھا ہے: "إلا مرسل الشقات مقبول یحت ہے " بشک تقد راویوں کی مرسل روایت (ہمارے نزد یک) مقبول جمت ہے۔ (نخب الافکار ۱۲۳/۲)

7) عینی نے امام کی بن معین کے بارے میں کھا ہے: "إمام أهل الحدیث فی زمانے میں اہل حدیث کے مام شے۔ (نخب الافکار ۱۲۳/۲)

# العديث: 95 (88)

حافظ زبيرعلى زئى

# ابوخفص عبداللدبن عياش القنباني المصرى رحمه الله

جرح وتعدیل کے لحاظ سے امام عبداللہ بن عیاش القتبانی رحمہ اللہ کا مختصر و جامع تذکرہ ورج ذیل ہے:

#### 77.

ا: الوحاتم الرازى (قال: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة) الجرح والتعريل ١٢٦/٥

ابن يونس المصرى (قال: منكو الحديث) بيجرح باستدي ثابت نبيل 🖈

ابوداود (قال: ضعيف )يه جرح باسند صحيح ثابت نهيس

النائي (قال: ضعيف) يهجر ح باسندي ثابت نبيل 🖈

٢: ابن حزم قال: فليس معروفًا بالثقة. (أكلى ١/ ٣٥٧)

# تعديل

ا: مسلم بن الحاج ( لأنه من رجال صحيح مسلم / في الشواهد )

۲: الن حبان (ذكره في كتباب الثقبات) ۱/۱۵ ت ۱۹۹۲، و روى له في صحيحه [الموارد: ۲۵۵] وقال: من ثقات أهل مصر

[مشاهير علماء الامصار:١٥١٦]

٣: زين (قال: الإمام العالم الصدوق) سيراعلام النبلاء ٢٣٣/٥ وقال: احتج به مسلم و النسائي! حديثه في عداد الحسن \_ [النبلاء ٢٣٣/٦] ٢: حاكم (صحح له)

ולשבר לאודים באראים ארים ברים ברים ברים באו אמז בסרם ב

۵: الهیثی (حسن له) ارواء الغلیل: ۱۱۳۳

۲: ابن کثیر (و ثقه) تفسیرا بن کثیر ۳۳۲/۵ تحت آییان پنال الله لحومها ولا د ماءها: ۳۷ .

الوعوانه (روى له في المستخرج)

2-902 M-1/MONYNZ14/MTIO12 MAT/1

ثقہ وصدوق راوی کی صرف وہی روایت ضعیف وغیر مقبول ہوتی ہے، جس کے ضعیف وغیر مقبول ہوتی ہے، جس کے ضعیف وغیر مقبول یا وہم وخطا ہونے پرمحد ثین کا اجماع ہو۔

(۲۵/ جنوری ۲۵/ ۲۵)

#### حوالے

1: عینی حفی نے محمد بن اسحاق بن سار کی ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے:

"وإسناد حديث علي حسن، بل صحيح، لأن ابن إسحاق ثقة و لكنه

مدلس ولكن قد صرّح هنا بالتحديث."

اور علی (والفنه) کی حدیث مسن بلکہ سی ہے، کیونکہ ابن اسماق ثقہ ہیں کیکن وہ مدس ہیں، اورلیکن انھوں نے یہاں ساع کی تصریح کردی ہے۔ (خب الافکار ۱۳۸۳)

٢: عينى في المحتج به إلا المدلس غير مقبول ولا محتج به إلا إذا كان بلفظ مبين للانصال، كما قد وقع في الصحيحين وغيرهما عن

قتادة والأعمش والسفيانين و هشيم بن بشير وغيرهم ."

اور (مشہور و) معروف ہے کہ مدلس کی روایت غیر مقبول اور نا قابلِ ججت ہوتی ہے اِلا یہ کہ تصریحِ ساع کالفظ ہو، جاسیا کہ سیحین وغیر ہما میں قیادہ، اعمش ،سفیان توری ،سفیان ربن عیبینہ اور مشیم وغیر ہم کی روایات آئی ہیں۔ (خب الافکار ۹۲/۲۶)

حافظ زبيرعلى زئى

# ساتویں دن کے بعد عقیقہ کرنا، جائز ہے

۔ بعض علماء کا بیموقف ہے کہ ساتویں دن کے بعد عقیقہ کرنا جائز نہیں، درج ذمیل مضمون ان علماء کارد ہے۔ ]

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على دسوله الأمين، أما بعد:

یه بالکل مح ہے کہ بچہ بی پیدا ہونے پرساتویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے، جیسا کہ مح مدیث سے ثابت ہے اورا گرساتویں دن کی عذر کی وجہ سے عقیقہ نہ ہو سکے تو چودھویں دن اور اگر چودھویں دن نہ ہو سکے تو اکیسویں دن عقیقہ کرنا آثار کی روسے مح ہے اور اگر اکیسویں دن بھی موقع ملے عقیقہ کر لینا جائے۔

اکیسویں دن بھی موقع نال سکے تو زندگی میں جب بھی موقع ملے عقیقہ کر لینا جائے۔

اس مسئلے کی دودلیلیں پیشِ خدمت ہیں:

1) امام طبرانی رحمه الله نے فرمایا:

"حدثنا أحمد قال: حدثنا الهيثم قال: حدثنا عبد الله عن ثمامة عن أنس: أن النبي (عُلَيْكُ ) عق عن نفسه بعد ما بعث نبيًّا ."

انس (بن ما لک رہائیں) سے روایت ہے کہ بے شک نبی (سَلَیْیَام) نے نبی مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا تھا ۔ (المجم الاوسطا/ ۲۹۸ ح ۸۸۳ شالمہ)

اس مدیث کی سند حسن لذاته ہے اور بیروایت درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:
ان مشکل الآ ثار للطحاوی (۲/۳ م۸۳۳)

عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن الهيثم بن جميل به .

٢: المقارة للضياء المقدى (١/١٥٦ ح ١٨٣٣)

من حديث أبي حاتم الرازي : ثنا عمرو بن محمد الناقد : ثنا الهيثم بن جميل به .

# العديث: 95 العديث: 95

٣: الحلى لا بن حزم (١/٥٢٨)

من حديث إبراهيم بن إسحاق السراج: ثنا عمرو بن محمد الناقد به.

٣: كتاب العيال لا بن الى الدنيا (٢٢٥)

عن عمرو بن محمد الناقد به .

اب اس سند کے راویوں کی مخضر و جامع توثیق درج ذیل ہے:

ا: سيدناانس بن ما لك طالبين صحابي مشهور

٢: ثمامه (بن عبدالله) بن انس رحمه الله

جہورنے آپ کی توثیق کی ہے، اور آپ صحیح الحدیث وحسن الحدیث راوی ہیں۔

آپ کی بیان کرده روایات می بخاری (۱۰۱۰،۹۳۵۳) وغیره مین موجود بیر

و قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : صدوق .

(تقريب التهذيب:٨٩٨ درمزلدع/ الكتب السة)

نيز د يکھئے مح البخاري (۲۲۸۷،۱۵۱۷،۹۵،۹۳...)

وصححمسلم (۲۰۲۸ بر قیم دارالسلام:۵۲۸۲)

m: عبدالله بن المثنى بن انس رحمه الله

آپ جمهور كنز ديك موثق راوى اور حسن الحديث بير.

آپ پربعض کی جرح مرجوح ہے۔

صیح بخاری مین آپ کی درج ذیل روایات موجود بین:

....raz.irarirari+i+.9a.9r

نيزد يكھئے مفتاح صحيح البخاري (ص٩٩)

م: بيثم بن جميل الانطاكي رحمه الله

آپ جے بخاری کے راوی اور ثقد الل حدیث تھے۔جمہور نے آپ کی تو ثق کی ہے اور آپ برام ابن عدی وغیرہ کی جرح مرجوح و نا قابل ساعت ہے، نیز آپ براختلاط کا

الزام باطل ہے۔

۵: بیثم بن جمیل رحماللہ سے بیوریث ورج ذیل راویوں نے بیان کی ہے:

اول: احربن معود الدمشقى المقدى الخياط رحمه الله

آپ سے ابوعواند نے صحیح الی عوانہ میں روایت بیان کی اور ضیاء المقدی نے آپ کی

حديث كونتيح قرارديا، يعني آپ حسن الحديث بير\_

ووم: حسن بن عبدالله بن منصور البالي رحمه الله

آب سامام ابن فزیر فی این فزیر می روایت بیان کی (۲۳۱،۲۹۲)

سوم: عمروبن محمد الناقد رحمد الله

آپ صحیحین کے راوی اور تقدما فظ تھے۔

ال تحقیق سے ثابت ہوا کہ بیسندھن لذات اور جمت ہے۔

اس مدیث کے بارے میں بعض علماء کی فاص تحقیق درج ذیل ہے:

ا: ضیاءالمقدی نے الحقارہ میں اسے درج کر کے محج قرار دیا۔

٢: حافظ ابن جرالعتقل في فرمايا: فالحديث قوي الإسناد " يس (ي) مديث

بلحاظ سندقوى ہے۔ (فتح الباری ٥٩٥/٩٥)

مافظ بیثی کے کلام کے لئے دیکھتے جمع الزوائد (۱۲۰۳ م ۹۲/۳)

معاصرین میں سے شخ البانی نے اس مدیث کے بارے میں فرمایا:

" وهذا إسناد حسن ... " اوريسندس بـ (الملطة العجة ١٣٥/٦ ١٢٥٦)

نیز محرم ما فظ ابویکی نور پوری حفظه الله نے بھی اس روایت کوسن قرار دیا ہے۔

اس مدیث سے بیمسلمساف ثابت ہے کہ اگر کسی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ ہو سے تو بعد میں جب موقع ملے (مثلاً جالیس سال کے بعد بھی ) عقیقہ کرنا جائز ہے اور اسے

ناجائز قرارديناغلط بـ

بعض علماء نے احتمال کی بنیاد پر بیدوی کیا ہے کہ بیصدیث نی کریم می پیلم کی تخصیص

# الحليث: 95

ہے، کین اس دعوے پرکوئی صریح دلیل نہیں، البذااس دعوے میں نظر ہے۔ واللہ اعلم ۲) رسول اللہ سی کھی نے فرمایا:

(( كل غلام موتهن بعقيقته .)) بريج التي عقيق كى وجه سر المن الماردد: ٩١٠ وسنده سن)

یادر ہے کہ ساتویں روز عقیقہ کرنے والی روایت سیح ہے اور جس روایت میں چودہ اور اکسی دن کا ذکر ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ (دیکھئے بیری کتاب: توشیح الاحکام۱۸۳/۲۰۱۵)

لیکن اس مسئلے پر عطاء بن الی رباح تا بعی اور سلف صالحین کے آثار ثابت ہیں۔

بہتراورمتحب یبی ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کیا جائے الیکن فقرہ نمبرا ، فقرہ نمبرا (کل علام مرتهن بعقیقته ) اور آٹارِسلف صالحین کی رُوسے ساتویں دن کے بعد بھی عقیقہ کرنا جائز ہے۔

جب ہر بچہ عقیقے کی وجہ سے رہن رہتا ہے تو ہر رہن کو چیٹر انا بھی چاہئے اور شرعی عذر وغیرہ سے رہ جانے واللہ انسانوں کو چاہئے کہ جب موقع ملے عقیقہ کر کے بچے کواس رہن سے چیٹر والیں۔

این حزم اندکی نے لکھاہے:

اگرساتویں دن عقیقے کا جانور ذی نہ کر سکے تواس کے بعد جب بھی اس فرض کی ادائیگی پر وہ استطاعت رکھے توابیا ( ایعنی نیچ کاعقیقہ ) کرلے۔ (ایحلی ۲۲۷/۲)

اس قول کاکوئی بھی خالف نہیں، بلکہ (امام احمد بن خنبل، جیسا کہ آگ آرہا ہے اور)
ابن القیم وغیر ہما اس کے مویدین میں سے ہیں اور اس قول کے سیحے ہونے پر (ہمارے علم کے مطابق) اجماع ہے۔واللہ اعلم

**خلاصة التحقیق: اگر کسی عذر کی وجہ ہے ساتویں دن عقیقہ کی سنت پڑمل نہ ہو سکے تو پھر** جب بھی زندگی میں موقع ملے تقیقہ کرلینا چاہئے اور یہی رائ<sup>ح</sup> وصواب ہے۔

(۲۸/تمبرا۲۱ء)

فوائد:

ا: امام ابو بكرابن الى الدنيار حمد الله فرمايا:

"حدثنا الحسين بن محمد: ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم قال: سألت عطاء عن العقيقة، فقال: عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة ، تذبح يوم السابع إن تيسر و إلا فأربع عشرة و إلا فإحدى و عشرين ."

حسین (بن ذکوان) المعلم (العوذی البصری المکتب) سے روایت ہے کہ میں نے عطاء (بن ابی رباح) سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فر مایا: پچے کی طرف سے دو بحریاں اور بچی کی طرف سے ایک بحریاں اور بچی کی طرف سے ایک بحریاں اور بچی کی طرف سے ایک بحری اگر میسر ہوتو ساتویں دن ذرح کی جائے، اور اگر نہ ہو سکے تو اکیسویں دن (ذرح کی جائے۔) اگر نہ ہو سکے تو اکیسویں دن (ذرح کی جائے۔) (کتاب الدیال لابن الی الدیاص ۲۸ ح ۲۱، مطبوعہ مکتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاہره معمقیقی معدعیدالحمد المعدنی)

ال اثر کی سند سی اور راو یول کا مخضر تذکره درج ذیل ہے:

(١) الوعلى الحسين بن محمد بن الوب الذارع المعدى البصر في رحمه الله

صلوق (تقريب التهذيب:١٥٨٨)

ثقة (الكاشف للذبي:٢٠١١)

المعين حافظ ابن حبان وغيره نے ثقة قرار ديا ہے۔

(٢) الومعاويه يزيد بن زريع البصر ي رحمه الله

ثقه ثبت / من رجال الستة (تقريب البهذيب: ٨٢٨٩)

(٣) الحيين بن ذكوان المعلم العوذي المكتب رحمالله

ثقه / من رجال الستة،

و أخطأ من قال :" ربما وهم "

وثقه الجمهور و جرح العقيلي وغيره فيه مردود.

# الحديث: 95 على المحديث: 95 على

# (٣) عطاء بن الى رباح القرشى المكى رحمه الله

ثقة فقيه فاضل / من رجال الستة ، و أخطأ من قال: " إنه تغيّر بآخره " ولم يكن ذلك منه، و كذلك أخطأ من قال: " لكنه كثير الارسال" لأنه لا علاقة له هاهنا.

ثقة اورجلیل القدر تابعی امام عطاء بن ابی رباح رحمه الله کے اس ارشادگرامی سے معلوم ہوا کہ اگر ولا دتِ مولود کے ساتویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو چودھویں اور اکیسویں دن عقیقہ کرنا جائز ہے۔

الم عطاء سے ایک روایت میں آیا ہے کہ 'و إن لم یعق عنه فکسب الغلام عق عن نفسه. " اور اگراس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو، پھر لڑکا (خود) کمائی کرے تو وہ اپنا عقیقہ خود کرے گا۔ (العیال لابن ابی الدیا: ۷۰)

اس روایت کے راوی طریف بن عیسیٰ العنبری کی توثیق صرف حافظ ابن حبان (الثقات ۱۸/۳۲۸) منذری (الترغیب والتر بهیب ۱۵۱/۳۵۱) اور پیثمی (مجمع الزوائد ۱۷۳/۹۷) سے ثابت ہے کیکن اس توثیق میں نظر ہے۔ واللہ اعلم

7: امام صالح بن احمد بن عنبل رحمد الله نفر مایا: "و کان یستحب لمن عق عن ولده أن یذبح عنه یوم السابع فإن لم یفعل ففی أربع عشرة فإن لم [یفعل] ففی احدی و عشرین "اورآپ (امام احمد بن غبل رحمد الله) این اولاد میں ہے جس کا عقیقہ کرتے تو پند کرتے کہ ساتویں دن عقیقه کیا جائے ، پھراگر ایسانه موتو چودھویں دن ، اور اگر بی انه موتو اکسویں دن ۔

(مسائل صالح بن احمر ۱۱۰/ نقره ۲۱۰/ مطبوع الدار العلميه ولهى الهند بخفة المودود و ۲۸۰ مطبوع الدار العلميه ولهى الهند بخفة المودود كور نظر ركعته موئي بهى رجحان ہے كه بية ول امام احمد كا ہے۔ ابن ہائی نے كہا: میں نے ابوعبد الله (احمد بن ضبل ) سے نبی مَنْ اللَّهُ إِلَى حدیث: ((السفلام موتهن بعقیقته .)) بچرا بے عقیقے (نه ہونے) كی وجہ سے رہن رہتا ہے، كے بارے میں موتهن بعقیقته .)) بچرا بے عقیقے (نه ہونے) كی وجہ سے رہن رہتا ہے، كے بارے میں

# 96 95 95 95

پوچها، اس کامعنی کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: "نعم! سنة النبی عَلَیْ اُن یعق عن الغلام شاتان و عن الجاریة شاق، فإذا لم یعق عنه فهو محتبس بعقیقته حتی یعق عنه . " جی ہاں! نبی مَنْ اللّٰهِ کی بیسنت ہے کہ لڑکے کی طرف ہے دو بکر یاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری (عقیقہ کی جائے) پس اگر اس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہوتو وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گرفتار رہتا ہے جی کہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ (سائل ابن ہانی ۱۲۰/۲)، نقره: ۱۲۰/۱)

اس الرسے ثابت ہوا کہ امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ مرتبن والی حدیث کی رُوسے اللہ مرتبن والی حدیث کی رُوسے اللہ وی تاریخ کے بعد بھی عقیقہ کرنے کے قابل تھے اور اس مسئلے میں ابن حزم کا تفر دہیں۔ ما سا: امام اسحاق بن را ہویہ نے فرمایا کہ ساتویں دن عقیقہ کیا جائے (جبیبا کہ احمد نے فرمایا) ، اور اگر میسر نہ ہوتو چودھویں دن اور اگر میسر نہ ہوتو اکیسویں دن اور بیسب سنتہ فرمایا) ، اور اگر میسر نہ ہوتو چودھویں دن اور اگر میسر نہ ہوتو اکیسویں دن اور بیسب سنتہ فرمایا) ، اور اگر میسر نہ ہوتو چودھویں دن اور اگر میسر نہ ہوتو کیسویں دن اور بیسب سنتہ فرمایا) ، اور اگر میسر نہ ہوتو چودھویں دن اور اگر میسر نہ ہوتو کیسویں دن اور التوزیع ، جزیر قانہ العرب یعنی سعودی عرب)

المتقدم: الغلام مرتهن بعقیقته، تذبح عنه یوم السابع و یسمی "اور (ساتویی المتقدم: الغلام مرتهن بعقیقته، تذبح عنه یوم السابع و یسمی "اور (ساتویی المتقدم: الغلام مرتهن بعقیقه کرنا) اس کی دلیل سمره (ولی المینی) کی صدیث سابق دلیل ہے: بچدا پنا عقیقه کی وجہ سے رئین رہتا ہے، ساتوی دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے۔

The state of the s

### كلمة الحديث

# تدليس اورطبقات المدلسين

محمد فیق طاہر حفظہ اللہ نے پوچھا: ملس راوی کی ہر معنون روایت مردود ہے إلا کہ کوئی قرین کی جائے ،اس اصول کے تحت طبقات المدلسین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے جواب دیا: اصل تو بھی ہے کہ روایت مردود ہوگی ، طبقات تو بعد کی پیداوار ہیں۔ پہلے محد ثین میں یہی طریق چلنا رہا ہے کہ ساع کی تقریح مل جائے یا متابعت ہوتو مقبول ، ورنہ مردود۔ بیفلاں طبقہ اورفلاں طبقہ اسکی کوئی مشرورت نہیں ، یہ تو بعد کے علاء کی اپنی تحقیقات ہیں ، یہ کوئی وزنی اور پکا اصول نہیں ہے۔ مشرورت نہیں ، یہ تو بعد کے علاء کی اپنی تحقیقات ہیں ، یہ کوئی وزنی اور پکا اصول نہیں ہے۔ مشرورت نہیں ، یہ تول کیا ہے۔ مشرورت نہیں ، یہ تول کیا ہے۔ بھر؟ مساملہ نور پوری رحمہ اللہ: وہ تو ضعیف راویوں کو بھی قبول کیا ہے۔ پھر؟ متقد مین محد ثین تو ضعیف راویوں کی (مرویات) بھی قبول کر لیتے ہیں ، پھرضعیف راوی کی شقد بین جائے گا؟۔

# محمدر **فیق طاہر**: نہیں

حافظ عبد المنان نور بوری رحمه الله: تبول کرنایا اس روایت کے مطابق فتوی دینا مسئله الله به اور روایت کا می مونا مسئله الله به دستله وه اجتها دسته بیان کرر ها بور اور ضعیف روایت کے موافق آجائے ممکن ہے کہ وہ اسے دلیل ہی نه بنار ها بو۔

المحمد فیق طاہر: پھرمسئلہ توسیدھاساہی ہے۔

حافظ عبد المنان نور بوری رحمه الله: جی ہاں، یہی سیدها اور پکا اصول ہے، طبقات دے پہلے والے محدثین والا، که مدلس کا عنعنه مردود ہے۔ 22 شعبان 1431 ھ '' سے پہلے والے محدثین والا، که مدلس کا عنعنه مردود ہے۔ (سمائی کبلہ المکرم ثارہ: 13، ابریل تاجون 2012 میں ۳۸۔۳۷)

ا علان: حافظ عبدالمنان نور پوری رحمه الله (متوفی ۱۳۳۳ه) کی سیرت طیبه پڑھنے کے لئے دیکھتے مجلّہ المکرّم (عدد:۱۳) جامعه اسلامیہ سلفیہ (مسجد مکرم) ما ڈل ٹاؤن، گوجرا نوالہ ،

# Monthly Al Hadith Blazzo

# همارا عنزم

- پ قرآن و حدیث اورا جماع کی برتری شعلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرچار شعیف صحیح وحسن روایات صحیح وحسن روایات صحیح سے استدلال اورضعیف و مردود روایات سے گلی اجتناب با اتباع کتاب وسنت کی طرف والہمانہ وعوت علمی بختیقی و معلو ماتی مضامین اورا نتبائی شائستہ زبان شع مخالفین کتاب وسنت اورا ہال باطل پرعلم و متانت کے ساتھ مہترین و با دلائل رد بی اصولِ حدیث اورا ساء الرجال کو مدنظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث
- پ دینِ اسلام اورمسلک اہل الحدیث کا دفاع پ قرآن وحدیث کے ذریعے اتحادِ امت کی طرف دعوت قارئین کرام سے درخواست ہے کہ '' الحدیث '' حضرو کا بغور مطالعہ کر کے اپنے قیمتی مشوروں سے مستفید فرمائیں ، ہرخلصا نہ اور مفید مشورے کا قدر وتشکر کی نظر سے خیر مقدم کیا جائے گا۔

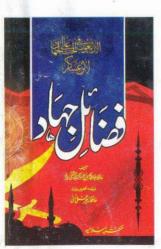

اليف المنظم الم

متون واسانید کی تقییح
 احادیث وروایات کی ممل تخریج و تحقیق
 احادیث سے مستنبط اہم فوائد
 راویان حدیث کا تعارف

### مكتبه اسلاميه

بالمقابل رحمان ماركيث غربی سڑيٹ ارد و بازار لاہور۔ پاكتان فون : 37244973, 37232369 و بازار لاہور۔ پاكتان فون :041-2631204, 2034256 بيسمنٹ سمٹ بينک بالمقابل شيل پيڑول پيپ كوتوالی روڈ ، فيصل آباد-پاكتان فون :041-2631204



alhadith\_hazro2006@yahoo.com www.zubairalizai.com